

223 سنت پۇرە بىنىل ر T+92-041-2618003 31

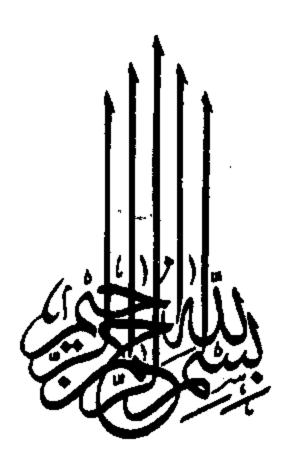

| ر ف هر المدهد |                                               |       |                               |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| , <u>.</u>    | عنوان                                         | مندسر | عنوان                         |
| 32            | مكة كمرمدكا موسم بهترين                       | 12    | وض ناثر                       |
| 32            | مكه كمرمه كاوقات بهترين                       | 14    | <u> چش</u> لنظ                |
| 32            | ئى مَا يُطْلُطُهُمُ كَا تَعْبِلُهُ بِهِمْ بِن | 16    | المرتبرب                      |
| 33            | دادا كااخخاب بهترين                           | 21    | 🔾 انتخاب لا جواب              |
| 33            | والدما مِدكا بهترين انتخاب                    | 23    | الله بعناني كااحسان عقيم      |
| 34            | اين ويحسين                                    | 24    | به خال برت                    |
| 35            | والدمها مده كاانتخاب بهترين                   |       | سيرت النجي فأفينا كالك الوكعا |
|               | ي الله المحال عام كا المخاب                   | 25    | ىيىلو<br>ئىيلو                |
| 36            | بهترين                                        | 25    | مین چرطلب سے اتی ہے           |
|               | پرورش کے لیے بہترین مورت کا                   | 26    | ابراجيم ويناكي كا دودعا كين   |
| 38            | التقاب                                        | 27    | مهمان صومی کی آمکا اطلان      |
|               | ازواج مطهرات کا بجترین                        | 28    | ني الكافي كالبداد ببترين      |
| 39            | ا <sup>چ</sup> ھپ<br>د درور                   | 28    | نجيطيحا كازيان بمترين         |
| 41            | ين کا بهترين احقاب<br>در اين است              | 29    | همير ولاوت بهترين             |
| 42            | عليون كالبهرين القاب                          | 30    | كمرّمهالمن كافيم              |
| 43            | يارول كالجيترين الخلاب                        | 31    | مَدَيِّرَموسِطِ عالم          |
| 43            | بحرين كآب كااحقاب                             |       |                               |

|    | عنوار                              | فندنح | عنوان ا                  |
|----|------------------------------------|-------|--------------------------|
| 67 | محارح ستدكا خلاميه                 | 44    | بهترين دين كاانتخاب      |
| 68 | اصح الكتب                          | 45    | غا ہری حسن بے مثال       |
| 69 | اصح الكتب ہونے كے دلائل            | 46    | بالمتى معاست بسنتال      |
| 69 | 🕥 عدالت دواة                       | 47    | اور ندح باتی ہے          |
| 70 | ﴿ تعدا رَحد يث                     | 48    | حروف جي كي مرحت          |
| 70 | \$19.7 <b>(</b> )                  | 52    | التخاب لاجواب            |
| 70 | (المعيار                           | 53    | 🕑 افتتال بغار بی شریف    |
| 71 | علم علم                            | 56    | علم مديث كاتريف          |
| 71 | فصائعي بخارى شريف                  | 56    | علم مديث كانسيات         |
| 72 | بخاری شریف کا آغاز                 | 57    | تعارف امام يخارى يُخالف  |
| 73 | اعتراض                             | 59    | قوت حافظ                 |
| 73 | <u> جواب</u> ا                     | 60    | ا مام بخاری میکین کاتنوی |
| 73 | چواپ۲                              | 61    | بفارى شريف كاسب تالف     |
| 74 | چواب۳                              | 61    | سن تاليف                 |
| 74 | بدوالوق ہے ابتدا کیوں کی؟          | 61    | لمريقة تاليف             |
| 74 | حصول علم کے ذرائع                  | 62    | تحذادحديث                |
| 75 | (1) حواس فسيد كي ذريع علم<br>منابع | 63    | شرائط روايت              |
| 76 | (۲) مقل کے ذریعے علم               | 64    | ستآب کا نام              |
| 76 | (۳)وجی کے ڈریلیے علم               | 65    | تدوين مديث كي تاريخ      |
| 78 | نوح ماينها پر دحی کا تذکره کیوں؟   | 66    | فعائض محاب سند           |

| 1     | عنوان                            | بندش | منوان                      |
|-------|----------------------------------|------|----------------------------|
|       | امادیث، مبارک کانور کیے          | 79   | سندمدے کے قطیف لگات        |
| 95    | حاصل ہو؟                         |      | مديث مباركه كى ترجمة الباب |
| 96    | کائم سے تعلم تک                  | 82   | سے مطابقت                  |
| 96    | منتج بغاری شریف کی قبولیت<br>م   | 83   | جواب1                      |
| 99    | منتجع بغارى پژيشنه كي نيت        | 83   | جواب1                      |
| 101   | ್ಕ ಕೆತ್ತಪ್ಪಕಡಿಸಲಿ                | 83   | چواب۳<br>جواب۳             |
|       | قرآن دصديث شناخرين كي            | 84   | جواب ٣                     |
| 104   | تعريف                            | 84   | حديث مبارك كي اجيت         |
|       | محارج سند کے موافقین سب مجمی     | 85   | مياشي مدعث                 |
| 106   | <u> </u>                         | 85   | ﴿ اعمال اور نیات دولوں تحق |
|       | المام بخارى مُحَيِّجُ قارى إلسّل | 86   | <b>⊕ ممل وهل كا فرق</b>    |
| 106   | يتح ا                            | 86   | ك نيت اوراراد يكافرق       |
| 108   | منج تزين مجموعة احاديث           | 87   | 🛈 تعدينيت كثرات            |
| . 109 | للمحيح بغارى كي متبوليت          | 88   | ۵-دن نیت کے کرفیے          |
| 110   | تراغم ابواب كمعارف               | 89   | ايك افكال كاجراب           |
| 111   | آخری کتاب کوئی ہے؟               | 90   | خلامسكلام                  |
| 111   | م<br>مکامائے <sub>.</sub>        | 90   | خالن وروز                  |
| 113   | دومری دائے<br>-                  | 91   | الله دب العزت كالفلق<br>م  |
| 114   | ترحیددموین سے یکی .              | 92   | تشوف کی ابتدا              |
|       | كمّاب التوحيد كم ماتحد إب        | 92   | الوازمديث                  |

| The second secon |                               |     |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------|--|
| سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عموان                         |     | عنوان                      |  |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بازاكيي بحكاكا؟               | 115 | وزن اعمال كامناسبت         |  |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يح كاميندكول؟                 | ł   | باب" وزن احال" كوافر بر    |  |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | הברוט של אבט מעל ?            | 120 | لانے کی وجوہات             |  |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعال في اورتول واحد كيول؟     |     | بدء الوی اور آخری پاپ ش    |  |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميزان كم معلى كون             | 121 | مناسبت                     |  |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كياكفاركاعمال كاوزن موكا؟     |     | کیل مدیث اور آخری باب می   |  |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وزن کس کا ہوگا ؟              | 121 | متأسيت                     |  |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معارقىيمدىث                   | 122 | آيات قرآنيلان كي دجه       |  |
| 140 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تفريمات يمتن                  |     | اللدتعالى كيليميغه واحداور |  |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترهمة الباب كابنيادى كلته     | 123 | <i>ರ</i> .                 |  |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستح اورشيرين كلام            |     | الثدتعاتي سے خطاب شماميغه  |  |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منع ک ابمیت<br>المنع ک ابمیت  | 124 | وأحدمويا فجتح              |  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تخليداه ومخليه                | 125 | مكلريين وذنن اثمال         |  |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اميداورخوف                    | 125 | منتل اوردی                 |  |
| 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برامسي انطأم                  | 127 | ميزان کی حقیقت             |  |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمال اور جلال <b>كا</b> احزاج | 127 | الليسنت سيك والآل          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پیلی اور آثری مدیث یمل        | 128 | وزن اعمال كفوائد           |  |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مناسبت                        | 129 | ميزان كے معلق لكات         |  |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ ٹزی پیغام                   | 129 | صلب پہلے یا میزان          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 130 | احتزال كول كرسكا ؟         |  |

| منونر            | عنوان                                                                            | ملتكنير | عثوان                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 177              | غزددن کی تبلی                                                                    | 159     | ۞ خزيدًا قرت               |
| 178              | <b>چ</b> ار بیار بول سے نجات                                                     | 161     | عالم اور جاال بين فرق      |
| 179              | ہفتہ بھرکے گناومعاف                                                              | 162     | علم کی اہمیت               |
| 1 <del>7</del> 9 | ومبالء عفاظت                                                                     | 163     | سم لاممت بيس زياده منافع   |
| 180              | حفاظب خدادترى                                                                    | 164     | يقين كابل كي ضرورت         |
| 181              | عجيب أنعام                                                                       | 165     | آخرت كخزانول كى جاييان     |
| . 181            | مستجاب الدعوات بنين                                                              | 166     | تین شم کے فردور            |
| 182              | بلين نيكيال                                                                      | :       | ايك منك بش محمنول عبادت كا |
| 183              | شهادت كاورجه                                                                     | 167     | اثواب                      |
| 183              | چنم سے نجات<br>مارید                                                             | 168     | ايك جمل ردس لا كانكيان     |
| 184              | نِي لَوْلِيَا لِمُنْ كُلُونِهِ مِنْ كُلُونِهِ لِمُنْ كُلُونِهِ مِنْ مُنْ الْحَتْ | 170     | چارکلمات پردس کروژنیکیاں   |
| 184              | عقل مندانسان                                                                     | 171     | كثيراج والأورود شريف       |
| 185              | انجى مَا يُنِينِ كَامِنانِت                                                      | 171     | فرشتون كوتعكادين والاكلمه  |
| 185              | الله تعالى كى رضا كى نشانى                                                       | 172     | ہیرے اور موتوں جیسے انکال  |
| 186              | مسنون اعمال ضروري بين                                                            | 173     | ستر بترار فرشتوں کی وعا    |
| 187              | <ul> <li>(۵) تزکیهٔ نمس کی ایمیت</li> </ul>                                      | 173     | ای سال کے گنامیوں کی معافی |
| 189              | انسان کار کیب                                                                    |         | سندر کے جماک کے برابر      |
| 189              | جسم سازی کامقام                                                                  | 174     | محابول كي معاني -          |
| 190              | فخصيت سازي كامقام                                                                | 174     | ا دھورے کا م پورے          |
| 190              | تزكيه كاعام فبم منهوم                                                            | 176     | سترمصيبتين دور             |

| معانبر | عنوان                         | مندنسر | عنوان                     |
|--------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 202    | جہنم کے ہیتال میں ورہے        | 190    | تزكيه كالمغف طريق         |
| 203    | اسفل ترين درجه                | 191    | الله كزديك تزكيدكي اجميت  |
| 204    | الخیل کرے                     | 193    | فلارح مقيقى كامدار        |
| 204    | جبنم مِن پر بیزی کھانا        | 194    | فلاح كيا ہے؟              |
| 205    | جبنم كامشروب                  | 195    | حسول تزكيه يطريق          |
| 207    | جہنم کے سپتال کا یو نیفارم    |        | زمین ک ناپاک دور کرنے کے  |
| 207    | بے پردہ عورت کی سزا           | 195    | المريق                    |
| 208    | الله تغال كانظر رحمت سيحروم   | 195    | پېلاطريق                  |
| 209    | لاتول کے بھوت                 | 196    | دوسراطريقه                |
| 210    | <i>جلد بد</i> لنے کاعذب       |        | ول کی زمین کو پاک کرنے کا |
| 210    | جہنیوں کے قداور جمامت         | 196    | طريق                      |
| 211    | جہنم کا کارڈ یک دارڈ          | 196    | (1)معبت شيخ               |
| 212    | ز کو 5 نیدد یے کا انجام       | 197    | (r)کثرت ذکر               |
| <br>   | ناجائز جنسی مزے لینے والے کا  | 198    | آ فرت میں تزکیفس کا انظام |
| 213    | انعيام                        | 198    | ۴ خرنه کا هپ <b>ت</b> ال  |
| 214    | الله تعالى كي طرف مستطع كلامي | 199    | ايمرجنسي روم قبر          |
| 216    | لاطلاح مربيض                  | 200    | قبركامشي حاني كرنا        |
| 216    | جنت مين دا قلد كي شرط         | 201    | قبر پین گلوکوز کی ہوتگیں  |
| 216    | بهارآ دی کا داخله منوع<br>سر  | 201    | قبريس پڻائ                |
| 217    | گھرفکری <sub>ہ</sub><br>نسب   | 201    | روز محشر جإراجم سوال      |

| عفدتنبر | ب عنوان                        | مغدنبر | عنوان                     |
|---------|--------------------------------|--------|---------------------------|
| 234     | فیبت ہے بچاؤ کے طریقے          | 219    | 🛈 غیبت اور ناشکری         |
| 235     | صالحين كاشعار                  | 221    | انسان خيراورشركا مجموعه   |
|         | اكر براه راست معانی نه دينكونو | 222    | انسان كوانتيارى           |
| 236     | اذالے کی صورت                  | 222    | الله تعالى كى طرف سے تنہد |
|         | حضرت فیلی نے حقوق کیے          | 223    | عدد كايال مردرى ب         |
| 237     | معاف <i>کرائے؟</i>             | 224    | غيبت أيك كبيره كناه       |
|         | ناحق محور سے رحبہ ابدال میں    | 224    | ميدنا مديق فاشطؤا كبركاؤر |
| 239     | رکا وٹ                         | 225    | غيبت كے كہتے ہيں          |
| 239     | بلااجازت منى كينه كاوبال       |        | عورتول بن غيبت اور ناشكري |
| 240     | فظيهدا بوليث سمرفندي كاتفوى    | 225    | كى عادت                   |
| 241     | نافتكرى سے الله كى دورى        | 227    | غيبت حقوق العباديس سي     |
| 241     | اوقارت كونديموليس              | 227    | غريب كون؟                 |
| 242     | نافشري كاعبر تناك انجام        | 228    | كمانام فتكل منوانا آسان   |
| 244     | عبرت أنكيز واقعه               | 228    | آج قيبت كامرض عام ہے      |
| 247     | نعتون کی قدر                   | 229    | فيبت اورطعنه ويئ كاعذاب   |
| 249     | 🕒 من الجي صفاحت 🚅 مين هير      | i      | غیبت مردار گوشت کھانے ک   |
| 251     | ونسان میں ہے ہتا               | 231    | مانتري                    |
| 251     | شيطان آگ ہے بنا                | 232    | شربيت بش موكن كي تكريم    |
|         | خاک بیں آگ کی نسبت             | 232    | قیامت کےون کی مولنا کی    |
| 252     | ثا <i>كدے ز</i> ياوہ           | 233    | فيبث كامعال كييم ووا      |

| مندنبر     | عنوان                        | الملداسي | عنوان                            |
|------------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| 265        | بيجي بجابدات بنو             |          | بر چزایی امل ک طرف اولی          |
| 268        | ملدار شاخ بمیشد جنگی بوتی ہے | 253      | ç                                |
| 270        | تواضع بحری وقیض ہے .         |          | مسلمانوں اور ہندؤں کی تدفین      |
| 270        | "همي"' 'ارسائ                | 253      | عر فرق                           |
| į          |                              | 254      | منی کی مفات کواچائیں             |
|            | ***                          | 254      | يبلي مفت: چمپانا اور دُهاعيا     |
| :          |                              |          | ووسرول کے لیے رحمت بیس           |
|            |                              | 255      | زحت ندبیں                        |
|            |                              | 255      | تي تاييا كاخلق                   |
|            |                              | 257      | ہماری حالت                       |
|            |                              | 257      | نغنهٔ کامنکار                    |
|            |                              | 258      | ودمری مغت: تولیت                 |
|            |                              | 259      | آج ممائع ش تبولیت کی ہے          |
|            |                              | 260      | محابه كرام فكالكم كالمكل         |
|            |                              | 260      | مٹی پر پیمول کی خوشبو کا اڑ<br>پ |
|            |                              | 262      | ساعت کی اہمیت<br>در              |
|            |                              |          | ھس کی ہث وحری سننے جس<br>        |
| -          |                              | 263      | رکادث جی<br>ا                    |
|            |                              | 264      | تبسری مفت بنتو و نمادینا<br>پیشر |
| <u>.</u> . |                              | 264      | چو گرهفت: وافع (عابری)           |





محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشیندی مجدوی دامت برکاتهم کے علوم دمعارف بربنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کے عنوان ہے 1996ء برطابق ۱۳۱۷ھ میں شروع کیا تھا اور آب بیا کتیبویں جلد آپ کے باتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلندتر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی جلی باتی ہے بھی بھی مال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت فروں تر ہوتی جلی باتی ہے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکرآ کینددار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ وراند خطابت بایاو کی ہوئی تقریری مہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور مروح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل کرآ ب تک پینی رہا ہوتا ہے۔ بقول مول کا گلا کے سانچے میں ڈھل کرآ ب تک پینی رہا ہوتا ہے۔ بقول مول کرآ ب تک پینی رہا ہوتا ہے۔ بقول مول کرآ ب تک پینی رہا ہوتا ہے۔ بقول مول کرآ ب تک پینی رہا ہوتا ہے۔ بقول

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ جس ہول محرم رازِ درونِ خانہ

جوئکہ بیصاحب دل کی بات ہوتی ہاں لیے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات کوایک قبولیت عامہ حاصل ہے۔حضرت کے بیانات سے علاہمی مستفید ہوتے ہیں عوام بھی مستفیذ ہوتے ہیں۔ بڑے بھی رہنما کی حاصل کرتے ہیں، چھوٹے بھی ہن حاصل کرتے ہیں۔مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے،خوا تین کی



أَلْحَيْنُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعُنهُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ صِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ لَقَلُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُّولًا ﴾ (العران ١٦١) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُون وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُعَنَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِناً مُعَنَّدٍ وَّيَادِكُ وَسَلِّم

## الله تعالى كااحسان عظيم:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْعُومِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا ﴾ (العران: ١٦٣)

الله رب العرت في المنان كويبت كانعتول سن نوازا ب، ارشا وفر مايا:
﴿ وَ إِنْ تَعَدُّوا يَعْمَةُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوا هَا ﴾ (الحل: ١٨)

(الحرتم الله رب العزت كي نعتول كولنا بهي جابوتوتم ال كوكن بي نيس سكة "
ان أن كنت نعتول بر الله رب العزت في احسان نيس جمايا - انسان كويمنا لي وي منا الله رب العزت في وازا، جم من بي شار نعتيل عظا في من الله رب العزت في موا منا في منا لي منا لي كي ول منا لي وي منا لي منا لي كل وي منا لي كي الله رب العزت في منا لي كان وي منا لي كي الله رب العزت في منا لي كي الله رب العزت في وي منا لي كنا لي منا لي كل وي الله رب العزت في الله رب العزت في الله رب العزت في المنا كي كه وه نعت بي الله رب العزت في المنا وي المنا وي كل وه نعت بي الله رب العزت في المنا وي المنا وي كل وه نعت بي الله رب العزت في المنا وي المنا وي كل وه نعت بي الله رب العزت في المنا وي كل وه نعت بي الله رب العزت في المنا وي المنا وي كل وه نعت بي الله رب العزت العزت العزت العزت العزت العزات ال

CHARLES DALLES SC \_\_\_1/20\_\_181 ك فزانے ميں ايك بى تقى ،اور دہ ہاللہ كے پيارے صبيب القائم كا دنيا ميں تشريف

لانا- چنانچةر آن مجيد عي فرمايا: ﴿ لَكُذُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَ عَثَ فِيهُمْ رَسُولًا ﴾ (العران:١٦١)

، حجتیق کهانشد نے ایمان والوں پراحیان فرمایا، جب اس نے ان میں اپنے رسول كومبعوث فرمايا"

تو نبی عَلِیْ اللّٰہ کی تشریف آوری اللہ رب العزت کی نعبتوں میں سب ہے بڑی لتمت ہے۔

بِمثال بيرت:

اس کیے بی مائیں کی سیرت کی مثال سمندر کی مانند ہے، جیسے سمندر کی گہرائیوں کونا پنا انسان کے بس میں نہیں اس طرح نبی طلطانی کی سیرست میاد کہ کا بیان کرنا

نسان کے بس کی بات عی نہیں۔ چنانچہ کہنے والوں نے بھی یہی کہا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من دجك المير لقد نور القمر

لا يمكن الثنا كما كان حقه بعداز خدا بزرگ توئی تصه مخقر

ك يختفر بات يك ب كدا الله كے بيار ب مبيب مُلْافِيْمُ الله رب العزت كے مرآپ کا درجہ ہے۔

نی ماینی کی سیرست آسمان کی مانند ہے، انسان شہر میں ہو، جنگل میں ہو، واوی ں ہو، پہاڑ کی چونی پر ہو، جہال بھی ہو،سراٹھا تھر دیکھےا۔۔۔ آسان نظر آتا ہے۔ وی

رٹ اٹسان اپنی زندگی کے جس موڈ پر بھی ہو،از کین میں ہو، جوانی میں ہو، یو حالیے

کے میں ہور از دوائی زندگی ہور کام کارو بار ہور اجتماعی زندگی ہور جس مت ہے بھی ہور

یں ہو، از دوا بی زندگی ہو، کام کار دیار ہو، اجھائی زندگی ہو، جس سمت ہے بھی ہو، ذراساسرا **نما** کر جود <u>کھیے ت</u>واس کو نبی طابیق کی سیرت آسان کی طرح نظرآتی ہے اور اس

سيرت النبي مَنْ النِّيمُ كَالْكِ الْوَكِمَا يَهِلُو:

کو ہدایت مل جاتی ہے۔

یر بیان کرنے کے لیے علانے انو کے انداز اختیار کیے گری ہات یہ جانچ ہیں کہ انداز اختیار کیے گری ہات یہ ہے کہ حق اور عنوان ہے در کیھتے ہیں کہ اللہ

رب العزت كاميانتخاب لا جواب تھا۔ اس كار يون السار تركيمين اس اگر كار الدار المسار المار مار الدار المسار المار ال

اس کی مثال ہیں تھے! کہ اگر کوئی ماں مال پینے والی ہے اورا سے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے تو محبت کی حجہ ہے وہ بیٹی کا جہیز ایسا بنائے گی کہ ایک ایک چیز چتی ہوئی ہوگ۔ فرنچر بہترین ہوگا، کیڑے بہترین ہول ہے، زیورات بہترین ہوں کے، گاڑی بہترین ہوگی، فرض کہ دہ اگر رشتہ بھی دیکھے گی تو بہترین دیکھے گی۔ اپنی جیٹی سے لیے اس کا ہرچیز کا احتجاب بہترین ہوگا۔ اس مثال کو ساسنے رکھتے ہوئے یوں سوچے! کہ

حبیب ٹائٹیٹا کوعطا کی دہ سب سے بہترین تھی۔اس پہلو سے نبی ٹائٹیڈ کی مبارک زندگ کوآئ جم ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھیں سے ادر سنڈی کریں گے۔ فیٹمتی چیز طلب سے ملتی ہے:

www.besturdubooks.wordpress.com

(C) \_\_\_\_\_ (C) \_\_\_\_ (C) X (C) X (C) X (C) X (C) \_\_\_\_ (C) X (C دی جائے گی۔ چنانچہ باقی انبیا جینے بھی ونیا میں تشریفہ الاے وال کواللہ رب العزمت نے ازخود دنیا میں بھیجا لیکن جب اللہ رب العزت کے حبیب مُؤنیِّ ہے و نیامی آنا تھا تواللہ نے بیند کیا کہ جھے ہے مانگا جائے ۔ چنانچے سیرنا ایراهیم ملائی نے جب بیت اللہ كوتقبيركيا توققكم بواكه ميرے ابرا بيم خليل الله! آپ نے ميرا محرينا ديا اب آپ جھ یہ ہے انعام مانکیے کیا مانگلتے ہیں ؟ تو ابراہیم خلیل ابتدے دعا مانگی: اے رب کریم! میں نے مر<sub>کب</sub> بنا دی ،عبادت کرنے والے ،عبادت سکھانے والے کو بھیج و پیجے۔ میں نے م مدرسہ بنا دیا، فر ' آن پڑھانے والے کو بھیج دیجیے ! قرآن مجیدیں ہے کہ انہوں نے میہ وعاما تنگى: ِ مُنْ فِيهِهُ رَسُولًا ﴾ (الترة ١٢٩.) ﴿ رَبَّنَا وَابِهِ ائر سمجھیں کہ انہوں نے فر مایا: اے انتدا میں الله! اسيخ حبيب مُأتِينًا كَرْجِيجِينِ! بِ م منه کالال مانگتا موں \_ میں و ونعمت آپ سے دنیا کا مال نہیں ما تکٹا بلکہ میں آپ ہے ما ککتا ہوں جو تیرے قزائے میں بھی ایک ہے۔ ابراجيم عَالِينًا) کي دودعا ئين: ومأتكي والثد . ویکھیے! ایرانیم علیتی کی دو وعا کیں۔ایک دعامیں انہوں نے 'راولا سرمعتي ئے اسلین وے دیے۔ اسلیل میں روحروف بین، بلکہ دو لفظ بی<sub>ں۔ ۔</sub> اسمع کے ہوتے ہیں" نوسن" عیل کامعنیٰ ہوتا ہے" اے ابلد!" لینی اے ابلداس لیے۔ اللہ تعانیٰ نے اسلعیل المائی عطافر مائے ، بھران کی اکتا لیسویں پشت میں اللہ رہ ا نے اپنے حبیب مُنْقِیْمٌ کو بھیجا۔

چنانچه دعا ما تنگنے دالے ایرا بیم خلیل الله خابیدی آمین کینے والے اساعیل فریخ الله، اس دعا کو جہال ما نگاس حکم کان مرسلامی فات besturdub ooks برمور دگا کا دامه الله اوركياما لكا؟ الله كاحبيب توالله نے حضرت محدرسول الله كالليكام و بيجا۔

ویکھیے ابراہیم علیمیں کو دونعتیں ملی تھیں ایک زم زم والا طاف (اساعیل علیمیا)
دوسرے کور والے لیے اللہ کے حبیب علیمیا ۔ اساعیل علیمیا اللہ کے حب بنے کہ اللہ
کے نام پر قربان ہونے کو تیار اور اللہ کے حبیب المیمیمی نشد سے محبوب سبتہ ۔ سبحان اللہ کیا
کیا تعتیں ملیں ۔ ایک ذیح اللہ طا اور دوسرہ حبیب المیمیمیمیمی کیا ہے۔ جنامی شہر تعالیٰ نے
ابراہیم علیمیں کی اس وعا کو قبولی فرمالیا۔

اب عام طور پرید کھا جاتا ہے کہ جب کوئی مجلس ہو پر دگرام چلٹار ہتا ہے کیا جب مہمان خصوصی نے آتا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العرّت نے یہ پسند فر مایا کہ جب میرے حبیب طافی کا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہوں مے توان کے آنے سے پہلے اعلان ہوگا۔

### مهمان خصوصی کی آمدکا اعلان:

چتا نچہ حضرت میسیٰ مَلِیُنگا کو اللہ رب العزت نے مُنخب فرمایا کہ آپ ونیا میں جائے میرے حبیب ملکی کی آنے کا اعلان سیجھے۔ چتا نچہ حضرت میسیٰ علیٰ اللہ نے اعلان کیا کہ میرے بعدرسول آئیں گے۔

#### ﴿ يَأْتِنَى مِنْ بِعَدِينَ إِسْمَهُ أَحْمَدُ ﴾ (القف: ١)

کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ سبخان اللہ اللہ کے حبیب می المیام کی شان دیکھیے اکران

کر آنے سے پہلے ایک تی تجر مائی آئے اعلان کرنے کے لیے۔ یہ بھی آپ سجھتے ہیں

کہ جسب مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہمان خصوصی آتا

ہے، اپنا بیان کرتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا مجلس کو Wind

و ارجا ست ) کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی میں معاملہ فر مایا کہ حضرت عیسیٰ

-101-00 DESCRIPTION OF THE DESCR

خائیں کواللہ نے آسانوں پر بلالیا اور نی علیہ السلام کی امت کا جب آخری وقت ہوگا تو اللہ دب العزت معزت مینی عائیں کو دوبارہ بھیجیں کے اور وہ نی میں نے کی شریعت کو بی و نیا میں آھے ہو ھا کیں کے اورمجلس کے اختیام کا کو یا اعلان کریں گے۔

## نى ئاڭلۇنىكا جدادىمىترىن:

## نى علينا كى زبان بهترين:

پھرآ مے دیکھیے کہ جب نی مائیل تشریف لائے تواللہ دب العزت نے آپ کے لیے عمر آمے دیکھیے کہ جب نی مائیل تشریف لائے تواللہ دب العزت نے آپ کے لیے عمر بی زبان کو بہند کیا۔ عبر انی زبان بھی تو ہوسکی تھی ، سریانی زبان بھی تو ہوسکی تھی ، محرسب زبانیں اس قابل نہیں کہ احساسات اورہ جذبات کو تھی طرح ایک ہوسکی تھی ، محرسب زبانوں میں عربی زبان الی ہے جو اپنی جذبات کو تھی طرح ایک ہے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ نبی علیدالسلام نے ارشاو فرمایا:

﴿ أَنَّا أَفْصَعُ الْعُرَبِ ﴾ ﴿ اَرْالِطُومِ: ١٥٣٢) ﴾ \* معن فصيح عربي زبان يوكنے والا بنا كرونيا بين أبيجا كيا ہوں'' چنا نچيرفصا حت اور بلاغت كے بارے بيں ايك شعر سنيے ۔ سچو میں معاف آجائے فعاصت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والے پر بلاخت اس کو کہتے ہیں

اس ليے عربين كوا بني زبان پراتنا ناز نفا كدوه باقى لوگول كونجى يعني كو كنگے كيا کرتے تھے کہ بیرتوائی Feelings (احساسات) کو Express (میان) کری نہیں سکتے۔ اور واقعی اگر آپ اس کی مثالیں دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عربی میں تعوڑ لے نفظوں میں زیادہ منہوم واضح ہوجا تا ہے۔مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ نماز مرمور تو انگش میں آپ ہوں کین کے Offer the prayer تم ا بي نماز يدهو! أكر يبي الفاظ اردوش كينه بين توكها جائ كان نماز يدهو!" تو الكريزي مين تين لفظ استعال موئيء اردوزبان مين دولفظ استعال موئي اوراكر عربي من كهنا بي تواتفاي كبنا يزي كاكة "مسل "-أيك لفظ تمن الفاظ كالمفهوم اور معتیٰ بیان کردیا ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اعدر بہت مجراتی ہے۔ تو قرآن مجید کی يى شان بكر يوفقر كلام بمحراس كى تفعيلات اتى بين كد كوياسمندركوكوز يين بندكرديا كمياب \_ توديكي الشدب العزت \_ في الشيخ مبيب المنظم كرياك لي جس لهان كوچناه ه زيانون بش سب ہے بہترين زبان آگا-

همير ولاوت بهترين:

پھرالڈربالعزت نے اپنے حبیب مالی کی کوش جگہ پیدا فرمایا وہ مکہ کرمہ کا شہر ہے۔ مشرق بیں بھی پیدا ہو سکتے تھے ،مغرب بیں بھی ہو سکتے تھے ،شال جنوب بیں بھی ہو سکتے تھے ،گر ہرچکہ کی اپنی ابھیت ہوتی ہے۔ کمجی آپ دنیا کے ہغرافیے کوسائے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو ہزیرہ عرب ہوں نظر آئے گا کہ یہ نین طرف سے تو یائی سے کھرا ہوا ہے اورا و پرا کی طرف سے زئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم ہوا ہے اورا و پرا کی طرف سے زئین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، لنگ رہا ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ بدول جب تک دھڑ کتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی رہتی ہے، جب یہ دھڑ کتا ہے اس وقت تک انسان کی زندگی رہتی ہے، جب یہ دھڑ کتا ہند ہوجاتا ہے قو انسان کی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ دنیا کے نقطے کو دیکھیے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جزیر ہوجوباتی انسان کی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔ دنیا کے تعظیم انسان کی جغرافیائی ول ہے۔ اس لیے نبی خلیج اللہ آتا ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب آخری نشانی ہے کہ اللہ دب العزت کے گھر کو گرایا جائے گا۔ تو پھراس کے بعداللہ رب العزت اس پوری دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ جغرافیائی ول ہے، جب تک یہ دھڑ کتارہے گائی وال ہے، جب تک یہ

مكه مكرمه ....امن كاشهر:

دیکھیے!امن کا شہر مکہ تکرمہ،اس کے بارے میں حضرت ابرا نیم غایئیں نے بیدوعا مانگی تنمی ر

> ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بِكُلَّا آمِنًا﴾ (القرة: ١٢١) ''اَ الله! السَّهْرُ وامن والايناد يجيّـ'

توالله رب العزت نے اس دفت ہے اس کوامن والا شہر بنایا ۔ تو پھرتی عائیل نے اس اس اس والہ شہر بنایا ۔ تو پھرتی عائیل نے اس اس اس والے شہر میں بچۃ الوداع کے موقع پر اس کا ایسا اعلان کیا کہ آج تک یہ خطہ اس کے ساتھ علی موجود ہے ۔ چنا نچہ اگر بیر دنی طور پر پچھلوگ یہاں آگر فسا و کیا سکتے سے تواللہ رب العزت نے اس کے بہاڑ دل کوابیا بنایا کہ ' واقع غیس ذبی فرع ہے ' کہ سبزے کا نام و نشان عی نہیں ، خشک بہاڑ ۔ چنا نچہ جس زیانے میں قیصر اور قصری کی موشیل می موشیل میں اور قصری کی موشیل میں اور دنیا پر ان کا راج تھا، وہ جزیرہ عرب کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہاں تو یانی نہیں ، کاشت نہیں ، سبز و نہیں ۔ ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ کو یا اللہ می کے کہ یہاں کیا کرنا ہے؟ کو یا اللہ

تعالی نے اس طرح سے اس علاقے کو ان ملکوں کی دست پرد سے محفوظ رکھا۔ اور بیہ امن کا علاقہ ہے اور اگر کسی نے اس کے امن کوخراب کرنے کی کوشش کی جیسے ابراہ نے کوشش کی تھی تو اللہ نے اس کے ہاتھی والے لفکر کو پر عمدوں کے ذریعے سے ختم کروا ویا۔ امن ختم کرتے کی کوئی بھی کوشش کسی کی کامیاب نہ ہوسکی ، چنانچہ بیدامن والاشھر

ہے۔ آج بھی دیکھیے! اس امن والےشہری کیا شان ہے؟ لاکھوں لوگ جی کے موقع پرآتے ہیں، بسااوقات ستر لاکھ لوگ اس شہر میں جمع ہوتے ہیں اورشہری اپنی آیا دی اس کے علاوہ اور استے بڑے شہر کا اس وقت بھی پر امن رہنا بیاللدر ب العزت کی کئی یوی فعمت ہے؟

كه كرمه....وسطِ عالم:

الله تعالى في المسيب والمي المراسي على بعيجاجود نيا كاعلاقاتى ول ب-اكر زمين كر نقشة كو يعيلا كرويكمين توريجك وسط بنتى ب- چنانچد ببت المقدس ، بلادشام بدوسط دنيانيس به نيكن مكرمد بالكل وسط دنيا بنما ب- مرف اس لي كديداقول عالم تعادم كوعالم تعاد وسط عالم تعا-

جیسے پائی کہیں کھڑا ہوا ور تالاب کے اندر درمیان ٹی ککری پینیس تو جولہریں پیدا ہوتی ہیں تو مرکز سے چل کر پورے کناروں تک پیمل جاتی ہیں۔اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کا آفاہ کو دنیا کے مرکز میں بھیجا کہ میرے حبیب کا آفاہ کا لوریبال سے جو پھیلے گا تو دنیا کے جاروں کوئوں تک پھیل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جگہ کا بھی بہترین انتخاب کیا۔ 

## مكة مكرمه كاموسم بهترين:

پھر مکہ مکرمہ کا موسم بھی بہترین ہے۔ دیکھیے! بعض ایسے مما لک ہیں جہاں بہت بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور شنڈے مما لک ہیں۔ اب اگر مکہ مکرمہ کا موسم دیسا ہوتا تو ج کے موقعہ پراتی بیماریاں کی اللہ مان۔ اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنایا کہ گری ہے کے موقعہ پراتی بیماریاں کی جاتا ہاں۔ اللہ رب العزت نے موسم ایسا بنایا کہ گری ہوئے۔ ہیں اور ان کا جتنا بیکٹیر یا ہوتا ہے ، گری کی وجہ ہے کی نے ن فاکھوں لوگ اسم جو جو تے ہیں اور ان کا جتنا بیکٹیر یا ہوتا ہے ، گری کی وجہ سے اللہ اللہ ہوجاتا ہے۔ ایک دوسر نے کی بیماریاں دوسر وں کوٹر انسفری نہیں ہوتیں ، سبحان اللہ ۔ موسم بھی ایسا کہ بہترین ، مناسب اور جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب مالی کے لیے اللہ ۔ موسم بھی ایسا کہ بہترین ، مناسب اور جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب مالی کے لیے بہترین چتی ۔

# مكه مكرمه كاوقات بهترين:

ونیا میں کئی علاقے ہیں جہال پر چھ مہنے دن اور چھ مہینے رات ہوتی ہے اور یہاں دیکھو Allmost ( تقریباً) آ دھا دن اور آ دھی رات برتھوڑا آ کے پیچے موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے بیدونیا کا بہترین موسم اور بہترین جگہ، ایک مرکز جس کوانڈ تعالیٰ نے اپنے حبیب ٹالٹیلٹا کے لیے بہندفر مایا۔

## نى عَلِيثًا إِنَّا أَمْ كَا قَلِيلَهُ بَهُمْرِينَ:

اگلا بوائن ویکھے! کہ اللہ کے صبیب مُلِینا اور بول کے کی بھی قبیلے میں پیدا ہو سکتے ہتے۔ حضرت ابرا ہیم مَلِینا کی اولا دیس چوالیس قبیلے نئے بنوٹقیف، بنوٹقیس، بنو خضرن ، بکر بن واکل کا قبیلہ اور کئی دوسرے ۔ مگر اللہ تعالی نے ان میں سے کسی قبیلے میں اللہ تعالی کے صبیب مُلِینا کو پیدائیس فر مایا بلکہ قریش میں پیدا کیا۔ قریش کا لفظ قرش سے بنا، وہ جگہ جو حرکت نہ کرے۔ گویا اس قبیلے کو قریش جو کہتے تھے تو ان کی مستقل مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے، متحکم قبیلہ۔ سب سے بہترین قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عبیب ملَّ اللّٰہِ کو بیدا فرمایا۔ پھر قبیلے کی آگے شاخ ویکھیے! ہوہاشم ہے۔ بنو ہاشم مہمان نواز قبیلہ کہلاتا تھا۔

#### دادا كالانتخاب بهترين:

اور ذرآ کے جائے !اللہ رہ ، العزت نے اپنے حبیب الکیوی کے لیے دادا کا احتجاب فرمایا،عبد اللہ کے جائے !اللہ کے دادا کا احتجاب فرمایا،عبد المطلب یہ بہت اللہ کے دائی تھے، بہت اللہ کے خدمت گارتھے، متولی تھے،سمان اللہ ! کیونکہ اللہ رب العزت نے الناکو صبیب الکی ہی دادانا ناتھا، ان کو بہت اللہ کی جا بیال ہی حوالے کردیں۔السی عزت وال خاندان ۔

#### والدماجد كالبهترين انتخاب:

پھرآگے دیکھے کہ القد تعالیٰ نے اپنے حبیب مؤیڈیلم کے لیے من والد کو چنا؟
عبد المطلب کے بارہ بینے تھے، بارہ بین سے کوئی بھی والدین سکتے تھے۔غور بیجے!ان
میں ایک کانام تھا عبد العزیٰ جے ابولہب کہتے ہیں، ایک کانام تھا عبد الشمس، ایک
کانام تھا عبد الحارث ۔ اگر ان بین سے کوئی بنتے تو لوگ کہتے کہ بی ان کے باپ کا
نام ہی بتوں کے نام پر تھا۔ ایک بیچا توفل تھے، اس کامعنیٰ سخت جگہ۔ ایک پچا حزہ
سے، نہی جگہ۔ ایک پچا عباس تھے یعن پھر کی جگہ۔ اگر نام ویکھے جا کیں تو یا بتوں کے
نام پر ہیں یا ہے معنیٰ ہیں۔ ان سب بارہ بیٹوں میں سے ایک کانام تھا عبد انڈ، اللہ کا
نام پر ہیں یا ہے معنیٰ ہیں۔ ان سب بارہ بیٹوں میں سے ایک کانام تھا عبد اللہ، اللہ کا
بندہ ۔ سبحان اللہ! اللہ تیری شان پر قربان جا کیں کہ آپ نے اپنے حبیب سائٹ کے
کس والد کا امتحاب کیا اور ان کا نام کتنا خوبصورت! اللہ کا بندہ ۔ کوئک اس آ نے
والے نبی ای نے اللہ کی بندگی جو سکھائی تھی۔ آج نبی علیہ السلام کوکوئی ہے طعنہ نہیں
والے نبی ای نے اللہ کی بندگی بوسکھائی تھی۔ آج نبی علیہ السلام کوکوئی ہے طعنہ نہیں

و ہے سکتا کہ آپ کے والد کا ٹام تو بتوں کے تام پر ہے۔

چنا چی عبد المطلب کے بارہ میٹوں میں سے عبد اللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ابیا نور چیکٹا تھا ان کے چبرے پر کہ لوگ جیران ہوتے تھے، حتی کہ ایک عورت فاطمہ نے خودا ہے آپ کونکاح کے لیے چیش کردیا تھا۔

#### اين ذي<u>ح</u>ين:

اور عبداللہ و تح اللہ بھی تھے۔ وہ کیے؟ عبدالمطب زمزم کو تلاش کرتا چا ہے تھے گر وہ مانا تہیں تھا ، تو انہوں نے منت مان لی کہا گرزم زم ٹی گیا تو بین اس کے بدلے این ایک بیٹے ایک بیٹے ایک بیٹے ایک بیٹے کو ذریح کروں گا۔ اللہ کی شان کہ زم زم ٹل گیا ، چشمہ جاری ہو گیا ، جس کے اوپر بیٹر رکھا تھا وہ بنا ویا گیا۔ اب عبدالمطلب نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے تر ہ والا تو قرہ عبداللہ کے تام نکلا۔ وہ جا ہے تھے کہ عبداللہ کو ذریح کریں ، لیکن لوگوں نے مشور و دیا کہ یہا تنا خوبصورت اورا چھا بیٹا ہے اس کے بدلے آپ او تول کو ذریح کردیں۔

چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ اور ادنٹوں کے درمیان پھر قمرہ ڈالا۔ پہلے وس اونٹوں کی نبیت کی کہ دس کو قربان کروں یا عبداللہ کو، قمرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر ہیں اونٹوں کی نبیت کی پھر تمیں کی کی جنتی نبیتیں کرتے رہے نام عبداللہ کا فکلٹا رہاختی کہ جب سواد نٹوں کی نبیت کی تو قرہ اونٹوں کے نام فکلا، چنانچہ عبدالمطلب نے سواد نٹوں کو قربان کیا۔اس لیے حضرت عبداللہ کو ذیج اللہ بھی کہا جاتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اعرابی ٹی طبیق کی خدمت میں عاضر ہوئے ، اس نے ٹی علیہ السلام کو یوں کہا کہ یا ابن فربیع حین(اے دو فرخ ہونے والوں کے بیٹے!) ٹی طبیق مسکرائے اور فرمایا: ہاں میرے او پر کے بزرگوں میں احاصل طبیق مجھی ذبیج اللہ عقے اور میرے والدعبد اللہ بھی ذبیج اللہ عقے۔ چنا نچہ میرے دووالد ذبیج اللہ بے سبحان اللہ!

دیکھیے! لسانِ نبوت کا انتخاب بھی بہترین ،جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ بھی بہترین اور جس جگہ میں انتخاب العزت نے خزانہ رکھا کہ آج پوری و نیااس ملک کے خزا تول کے اوپر جیران ہے۔ پھر قبیلے کا انتخاب بھی بہترین ،شاخ کا انتخاب بھی بہترین ، دادا کا انتخاب بھی بہترین ، اور پھر دالد کا انتخاب بھی بہترین۔

#### والده ماجد ه كاانتخاب بهترين:

آ ہے والدہ کی طرف ذرا دیکھیے! کہ دالدہ یہ بینہ منورہ کی رہنے وائی تھی اور دہاں پر کئی قبیلے عربوں کے بتھے جیسے'' ہنو تقیف '' (چاقو وَسَ والا)'' ہنو تقیف '' (چاقو وَسَ والا) اس تتم کے گئی قبیلے بتھے۔لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا نام تھا'' ہنو زہر گ' ( تازگ والا) نی مَلِیُٹا کی والدہ ماجدہ ہنوز ہریٰ قبیلہ سے تھیں ۔ بعنی قبیلے کا نام بھی ایسا کہ بہترین تام بھی ویتا۔

پھروالدہ کا نام بھی بہترین ،اس زمانہ شن عورتوں کے بہت سارے نام تھے۔
کی تو بہت تی جیب ہوتے تھے، جیسے ضخی (بدشکل) ، حربی (کڑنے والی) اور اس
طرح کے نام ہوتے تھے۔ گرانڈ رب العزت نے اپنے صبیب کالٹیڈ کے لیے جس کو
والدہ کے طور پر چنا ،اس کا نام تھا (آمنہ) لینی امانت والی۔ کیونکہ اللہ رب العزت
نے اپنی امانت ان کے بیروکر ناتھی ،اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام بھی آمنہ
چنا کہ بیامانت والی ہے میری امانت کی صحیح مقا ظت کرے گی۔

نی بی آمنے فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی تو اننی برکتیں ہوتی تھیں، میں چلتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، میں زمزم بحرنے جاتی تھی تو زم زم کا پانی او پر کنارے کے قریب ہوجاتا تھا، مکہ کرمدی دوسری الاکیاں جھے کلا لیتی تھیں آمندمت جادً! آپ کے جانے کے بعد پانی نیچے چلا جائے گا۔ ووجتنی دیر کھڑی رہتی تھیں، پانی مجمرنا آسان ہوتا تھا۔ تو برکتوں والی ہتی نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اس امانت والی خاتون کے میر دکیا۔

### نى ئىڭلىكىكە تام كانتخاب بىترىن:

دوسرانام آپ کا احد ہے۔ احمد کا معنیٰ ہے اللہ تعانی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ واقعی کسی بستی نے اللہ کی اتنی تعریف بیارے حب اور نبی علیمی اللہ کے بیارے حب سلی اللہ تعانی ہے دن اللہ تعالی مجھے مقام محدوعطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجد ہیں جاؤں گا اور میں اللہ کی ایک مقام محدودعطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجد ہیں جاؤں گا اور میں اللہ کی ایک تعریف کروں گا کہ ایک تعریف نہ بہلے کس نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی تعریف کرے گا۔ سبحان اللہ ایہ شرف بھی اللہ نے اپنے بیارے حبیب ماللہ کی بھی سب سے آب کی بھی سب سے زیادہ تعریفیں کی تعمیل اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے آب کی بھی سب سے دیادہ تعریفیں کی تعمیل اور آپ نے اپنے اللہ کی بھی سب سے

A THE PROPERTY OF THE PERSON O

زیادہ تعربیف قرمائی۔ اتنا خوبصورت نام کدند پہلے بھی رکھا عمیا کہ کس کے ذہن میں آجاتا۔

سسب سے مہلے بہتا ماس و نیا میں اللہ نے اپنے بیار ہے حبیب اللہ فی اللہ ہے اللہ ہے ہیار ہے حبیب اللہ فی اللہ اللہ ہے ۔ دیکھیے !

آ دم البيلا كانام كندم كول يعنى كندى رئك والار نوح كالفظى معنى نوحه كرنے والا ، رونے والا۔

ذكريا كامعنى سبق يادكرنے والا

اوريس كامعني درس وسيخ والا

**یوسف کامعنیٰ افسوں کرنے والا۔** 

بعقوب كامعتل بعد مين آنے والا۔

مویٰ کامعنیٰ بانی سے تکالا ہوا۔

عيسىٰ كامعنىٰ سياحت والا\_

تو اورا نہیا کے ناموں کو بھی دیکھیں تو ان کے ناموں کے معنی میں وہ شان نہیں جو اللہ کے حدیث میں ہے۔ سبحان اللہ! نہ تھر اللہ کے حدیث میں ہے ۔ سبحان اللہ! نہ تھر کے معنی میں ہے ۔ سبحان اللہ! نہ تھر کے معنی میں نقطہ مقصد کیا تھا کہ ویکھو! میں ایسی ذات کے لئے ریانا م چن رہا ہوں کہ تم ان کے کروار پر کوئی وصیہ نہیں لگا سکتے ۔ میں نے ان کے نام پر بھی کمی نقطہ کو لیندنیس کیا۔

ویکھے! محرکانام لیں تو بھی ہونٹ دو دفعہ بنتے ہیں، محبت کانام لیں تو بھی دو
 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، چنانچہ ہوہ مستی تھی جو دنیا ہیں محبتیں تقلیم کرنے کے لیے تشریف

لا كى مرايغام بعب جبال تك بنج-

الدنور قرافور تجي اكدني مَنْ الله الله على الم الم الولب المنته بين اور في مانيها كى تعليمات يرعمل كرودل إلى من المنته بين -

النام الله الماري ا

اللہ رب افعزت نے اپنے حبیب الفیلا کے لیے بہترین نام کو چنا۔ آج لوگ اپنے بچوں کے لیے بہترین نام چنتے ہیں۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے، تو اس کو بہترین نام دیتے ہیں۔اللہ رب العزت نے اپنے حبیب الفیلا کے لیے کیسانام چنا کہ اس کے معانی کوئن کرانیان جیران ہوجاتا ہے۔

### برورش کے لیے بہترین عورت کا انتخاب:

چنانچ اب ذرااور آعے ہوجے! نبی علیہ السلام جنب دنیا بھی تشریف لاے تو آپ کی پروش کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور عورت کو چنا جو قبیلہ بنوسعد کی تقی نے راغور سیجے! قبیلے تو بہت سارے تھے لیکن اس قبیلے کا نام دیکھو! بنوسعد۔اس کا معنی ہے نیک بخت۔اور واقعی وہ نیک بخت قبیلہ ہی تھا کہ جس کی عورت کو نجی علیمیا کی پرورش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بنوسعد کی عورت کون تھی؟ کوئی اور نام بھی ہوسک تھا، کوئی بھی عورت ہوسکی تھی، نہیں! ایک ایس عورت کو چنا جس کا نام تھا علیہ۔ حلیمہ کامعنی ہوتا ہے تلم والی ، سبحان اللہ! اس لیے کہ چھوٹے بچے کی تربیت کرنے میں حلم کی بوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندرحلم نہ ہوتو پھر انسان بچے کوجلدی ڈانٹ دیتا ہے، جلدی ہاتھ اٹھالیتا ہے۔ جو بھی سامنے ہواس کو تھیٹر لگا دیتا ہے تو یہ چیزیں Short tempered (گرم مزائ ) لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جو حلم والے ہوتے ہیں ان کی قوت برداشت بہت ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے صبیب من بیوش ہوئی تھی۔ اللہ کے صبیب من بیوش ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے مورتوں میں ایک عورت الی کو چنا جو من بیون ہے۔ کیونکہ اللہ کے صبیب من بیون ہوئی ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے مورتوں میں ایک عورت الی کو چنا جو میں میرے مورت ایک کو چنا جو کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچ قسمت ہے صلیمہ کی کہ اس نے نبی علین کی مہماں النہ اللہ!

ملیہ تیرے مقدر پر جیران ہوتے ہیں۔ چھوٹے بیچ کوآپ گود ہیں اٹھاتی بھی ہوں گی، اس کے چیرے کوگئی بھی ہوں گی اور بھی خوش ہوکراس کے ہا تھے کو بوسہ بھی و بی ہوں گی اور بھی خوش ہوکراس کے ہا تھے کو بوسہ بھی و بی ہوں گی، حلیہ بھی تو اس بچے کوا ہے سینے سے بھی لگاتی ہوں گی، تیرے مقدروں پر قربان جا کیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مخالف کو کے اندراس طرح پالا کہتم بھی حلم والی اور جس نے پروش پانی تھی وہ بھی حلم والا، وہ بھی رحمتوں والا، وہ بھی رحمتوں والا، وہ بھی جہتر بین علیہ السلام کی پروش کے نیے سب سے بہتر بین عورت کا اجتماع کی بیروش کے نیے سب سے بہتر بین عورت کا اجتماع کیا۔

از واج مطهرات کا بهترین انتخاب:

يحرآ مجرديكھيے! نبي عليه السلام جب اس دنيا ميں جوانی کی عمر کو پنچے تو آپ ملائليا

نے اس وقت نکاح فرمایا اور مختلف وجوہات کی وجہ ہے آپ مختلف قبیلوں میں نکاح کیے۔ چتا نچہ جو ہو یال تھی ان ہو ہوں کے ذرا نام دیکھیے اور ان کے معانی دیکھیے ا سبحان اللہ اس سے بنتہ چل جائے گا کہ ریکسی چنی ہوئی ہوئی ہو یال تھیں۔ آج کوئی مال بیٹے کے لیے رشتہ پہند کرتی ہے ہم تو بہتر بن لڑک کو چننے کی کوشش کرتی ہے ، یہ تو کا نکات کے سردار ہے ، یہ تو اللہ رب العزت کے صبیب ہے ، یہ تو سید الله ولین و الله خرین ہوئے ، یہ تو سید الله ولین و الله خرین ہوئے ، یہ تو سید الله ولین و الله خرین ہوئے ، یہ تو سید الله ولین و الله خرین ہوئے ، یہ تو الله رب العزت نے ہو یوں کو چنا تو دیکھیے کہی ہویاں؟ فدر ہے ، اس کے لیے الله رب العزت نے ہو یوں کو چنا تو دیکھیے کہی ہویاں؟ فدر ہے ، اس کے مختلی ہوئے جیں جاجیوں کی خدمت کرنے والی۔

مودا: آرام دينے والي\_

عائشة عيش دينے والى۔

حفصه: رات کوتبجد میں قیام کرنے والی۔

ميموند: ليختول والما\_

مغيد:منتخب کي تي۔

ندين : استغفار كرتے والى۔

ام ملكى:سلامتى والى ــ اور

ام حبيبه: بياروالي-

سبحان الله اننی میکافیا کی بیوبوں کے نام میں ای غور کر کیے کن صفات والی عورتوں کوافلہ نے اپنے حبیب کافیا کے لیے بیوبوں کے طور پر پہند قرمایا۔ اور قرآن میں کوائی دے دی۔

﴿ يَكِيسَا ۗ النَّبِي لَسْتَنَ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (الاحزاب:٣٢) "ات في عليد السلام كي ميولواتم جيسي كا نتات ميس كوئي دوسري عورت نبيس

"<u>-</u>q\_

الله اكبركبيرا إواقعي قرآن كااصول سجار فرمايا:

﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيْسِينَ ﴾ (الور:٢١)

'' پاک مردول کے نیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں''

اللہ کے حبیب کالمیکا طاہر مطہر تھے، پاک تھے ،تواللہ رب العزت نے اپنے حبیب کالمیکا کمے لیے بیو یوں کو بھی ایسا پہند کیا جو پاک تھیں۔

چنانچ حضرت بوسف وائيلا پر بہتان لگا، اللہ نے ایک نیچ کے ذریعے ہے گوائی ولوائی۔ بی بی مریم بیٹا پر بہتان لگا۔ اللہ تعالی نے میسی مائیلا کے دریعے ہے ان کی پاکدامنی کی گوائی دلوائی۔ لیکن جب سیدہ عائشہ مدیقہ واللہ کی گوائی دلوائی۔ لیکن جب سیدہ عائشہ مدیقہ واللہ کی گوائی دلوائی۔ لیکن جب سیدہ عائشہ مدیقہ واللہ دلور العزب نے حداکے ذریعے قرآن مجید میں خودگوائی مطافر مائی اوراسے قرآن کا حصہ بنادیا۔ کیا یا کدامنی کی شان ہے کہ اللہ رب العزب کا بیکلام دنیا میں بھی پڑھا جائے گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ کا کی میں بڑھا جائے گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ کا کی گواہیاں دی جائیں گی۔

بيول كابهترين انتخاب:

چنانچہ نی مایٹی کے لیے اللہ رب العزت نے بیٹوں کا انتخاب فرمایا: اس بیں تو الگ عکست تھی کہ مجھوٹی عمر میں ان بیٹوں کو اپنے پاس بلالیا۔ مگر ان بیٹوں کے ناموں برذراغور کر کیچے!

 ♦ ..... ایک کا نام تھا قاسم، قاسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا۔ نی طائی اے فرمایا:

((إِنَّهَا أَنَّا قَاسِمٌ قَ اللَّهُ يُعْطِيْ))(الخاري ٢٥٠)

''میں تقسیم کرنے دلا ہوں ،اللہ کی نعمتوں کوا دراللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔''

- ♦ ..... ایک بینے کا نام تھاطیب، طاہر، یعنی پاک \_ نبی علیہ الفاقیۃ اور بھی پاک ہے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے بیارے بینے کا نام بھی ایسا تھا۔
- ♦ ......ایک بینے کا نام تھا ابرا ہیم، لینن بزرگی والا۔ نبی طایٹیا بھی بزرگی والے اور آپ
   کے بیارے بینے کا نام بھی بزرگی والا۔

تو بہترین معانی والے الفاظ کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب ٹالٹیٹی کے بیٹوں کے نام کے لیے پہندفر مایا۔

#### بيثيول كالبهترين انتخاب:

اور ذرا آئے دیکھیے! نبی عَلِیْظَانِیَّا کہ بیٹیوں کا انتخاب چنا نچہ آپ مُکَانِّکُا کہ کہ چار بیٹیاں تھیں ۔

🏠 ..... ایک بیشی کا نام تمازینب ایعنی استغفار کرنے والی۔

🖈 .....ایک بین کا نام تھار تیہ، خاوند کی خدمت کرنے والی۔

🖈 .....ایک بی کانام تفاام کلثوم، بیون کی اچھی تربیت کرنے والی۔

🖈 .....ا یک بینی کا نام تفافاطمه، دوزخ ـــــــ آزاد ــ

چنانچہاللہ تعالیٰ نے ان کوجئتی خواتین کا سردار بنایا ادرایسی بیٹیاں عطافر مائیں کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کرانسان کا دل گواہی ویتا ہے کہ اللہ کے صبیب مُلَاثِّتُم کواللہ نے بہترین بیٹیوں سے نوازا۔

تو ذراغور سیجیے! کہ دایہ کے قبیلے کا انتخاب بہترین ،خود وایہ کا انتخاب بہترین ، بیو یوں کا انتخاب بھی بہترین ، بیٹوں کا انتخاب بھی بہترین ، بیٹیوں کا بھی انتخاب بہترین -

#### يارول كالبهترين انتخاب:

پھراللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب الفیخ کم یاروں کو ختب فرمایا۔ ابدیکر دی شخ عمر خلات اللہ کا اللہ کا ایک کی سیرت پڑھتے جائے کہ عالیٰ دی گلظ علی میں کہتے ہوئے کہ واقعی اللہ نے ایک کی سیرت پڑھتے جائے کہ واقعی اللہ نے اپنے حبیب کے یاروں کو ایسا چنا کہ کا نکات کے بہترین لوگوں کو اپنے کہ محبوب کا شاکر دینا ویا۔ استاد کی شان شاگر دوں سنہ معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح شاگر داپنے استاد کے مقام کے ثبوت ہوا کرتے ہیں ای طرح یہ محابہ کرام شاکھ اللہ کے بیارے حبیب کا گھٹا کہ کے ثبوت تھے ، اس کے یہ کواہ تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کے بیارے حبیب کا گھٹا کہ کے ثبوت تھے ، اس کے یہ کواہ تھے۔ سبحان اللہ! استاد کی مقلمت شاگر دوں سے بیچانی جاتی ہے ، نبی خاری کا کی مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کہ استاد کی مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کا استاد کی مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کا استاد کی مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کا استاد کی مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کا مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کا مقلمت سحابہ کرام جو گھٹا کی کے در کیوں سے پیچانی جاتی ہے۔

دیکھیا جو بوسف نول انگلیال کثیال ا آقا دے دیوانیال نے جاناں دار سٹیال عشق دی اخیر دیکھی اوہدے عاشقین دی جگ دے حبیال کولوں ددھ کے حبین دی اللہ نے اپنے بیارے حبیب گائیج کے لیے کن یاروں کو پہندفر مایا۔

ببترين كماب كاامتخاب:

پھردیکھیے! کہ اللہ نے اپنے حبیب ڈاٹٹیٹا کو کتاب عطافر مائی۔ تورات بھی کتاب ہے۔ انجیل بھی ہے۔ زیور بھی کتاب ہے۔ لین دہ اور زبانوں بی ہے، قرآن مجید عربی زبان بی نازل ہوئی اور پھر یہ قرآن اللہ کا اللہ کا ایس کا اللہ کے اللہ محین کہ صحیفوں کی شکل بیں آئے۔ یوں جھیں کہ ایک ہتد ہے کا لکھا ہوالیٹر آجاتا ہے اور ایک بندے کی اپنی آ داز میں بات ہوتی ہے تو لیم کا آجاتا اور چیز ہوتی ہے۔ تو مہلی ایک اللہ چیز ہوتی ہے۔ تو مہلی کا جی اللہ کا لکھا ہوا پیغام تھیں کی ایک اللہ اللہ چیز ہوتی ہے۔ تو مہلی کا جی اللہ کا لکھا ہوا پیغام تھیں کی ایک قرائد کا کلام تھا اس کے صدیدے یا کہ بین آیا ہے:

﴿ تَهُوكُ بِالْقُوْلَانِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللهِ ›› كزالا ممال: ٢٣٣٢) \* فقر آن سے برکت حاصل کرد کہ بیاللہ کا کلام ہے '

سجان الله! اس كماب كى شان ديكھو! يملى كما بيل جوآ كيل توامت نے اس كے اندر يكھ چيزي خلط ملط كر ديں ، تحريف شده كما بيل بن كئيں ۔ آج آپ كو ندتورات اندر يكھ چيزي خلط ملط كر ديں ، تحريف شده كا بيل اندكا كلام المحد للله يوده سو انجى شكل بيل الله كا كلام المحد لله يوده سو سال گزرنے كے بعد بھى آج محفوظ حالت بيل يورى دنيا كے اندر موجود ہے ۔ تو نبى سال گزرنے كے بعد بھى آج محفوظ حالت بيل يورى دنيا كے اندر موجود ہے ۔ تو نبى سال كر سے بہترين كما بطى ۔

بهترین دین کاانتخاب:

تو پھردین کور کیھو! تو اللہ کی شان دینِ اسلام کو پہند کیا۔ پہلے جوادیان تھے ان کے نام پر نمے باقبیلے کے نام پر ۔ جیسے: عیسائی بید مفرت عیسیٰ مائیٹا کے نام پر عیسائی کہلائے۔ یہودی بیقبیلہ تھا یہود واس کے نام پر میدنام بنا۔ مگراسلام بینه کسی شخصیت کے نام پراورنہ بی کسی قبیلے کے نام پر۔اسلام کامعنیٰ ہے، تسلیم کرنے والا ،سلامتی والا ۔تواللدرب العزت نے اپنے حبیب می پینیم کو کیا دین دیا جوسلامتی والا ہے۔فریایا:

﴿ اَلْمُعَمْدُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِى وَ دَخِينَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ وِيْنَا ﴾ (الاسَهَ: ٢) "اے میرے حبیب کا ایک اس نے اسلام کو تیرے لیے خرمب کے طور پر پیندفریا،"

#### ظاہری حسن بے مثال:

> اے رمولِ ایمن خاتم المرملین تجھ سا کوئی نہیں ، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بھندق ویقین تجھ سا کوئی نہیں ، تجھ سا کوئی نہیں

A THE DESCRIPTION OF THE DESCRIP

محتمقحا كونمين يبلي سجائى پچر تیری وات منظر یہ لائی گئ سيد الآخرين الاولين تھے سا کوئی نہیں ، تھے سا کوئی نہیں وسیت قدرت نے اپیا بنایا کچھے جملہ اوصاف ہے خود سجایا کھے اے ازل کے حییں اے ابد کے حیین تھے سا کوئی نہیں ، تھے سا کوئی نہیں ته ا سکه روال دو جهان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسان میں ہوا کیا عرب کیا تھم سب جیں زیر دیس تھے سا کوئی نہیں ، تھے سا کوئی نہیں کوئی بتلائے کیے سرایا تکھوں کوئی ہے وہ جس کو تھے سا کیوں توبہ توبہ میری کوئی تھھ سا نہیں تچھ سا کوئی نہیں ، تچھ سا کوئی نہیں

### باطنی صفات بے مثال:

اوررہ گئی بات نبی علیہ لیکھا کی بالمنی صفات کی سبحان اللہ!الفاظ شراتی وسعت بی نہیں کہ نبی خابیہ کے محاسن اور کمالات کو بیان کرسکیں۔اتنی بات کہتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا:۔ کتاب فطرت کے سرورتی ہے اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشے استی انجر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا حصرت نانوتوي تمثيب بيولكها: پ

سب سے پہنے مثبت کے انوار سے نقش روح محمد بنابا 'حما پھر ای نقش ہے مانگ کر روثنی يزم كون و مكان كو سجاما گما دو مجمد بهمی احمد بهمی محمود تیمی اس کے مطلق کا شاہر و مشہود بھی علم و حکمت بیمل ده غیر محدود مجمی ظاہرًا عامیوں میں اٹھا، گیا علامها قبال لكصة جي \_

لوح بھی تو تلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آجمینه رنگ تیرے محیط میں گلاب شوکت شخبر سیم تیرے جلال ک فقر جنیر و بایزیہ تیرا جمال ہے نقاب تیری نگاہ تاز سے دونوں مراد یا گئے

....اورمرح باتى ب:

چنا نچہ نبی علیکی کی شان میں لکھنے والوں نے بہت کچھ کھا۔حتیٰ کہ ایک عربی شاعرنے نبی مُلِیُّ فیٹنا کی منقبت شربا جالیس ہزاراشعار کھے۔توجیطلب بات ہے، دو چار شعروں کی بات نہیں، جا کیس ہزار اشعار لکھے اور اس کے بعد آخری شعر جواس نے لکھے اس کاار دو میں ترجمہ یوں ہے ۔

نقیہ ہے لکرِ رسا اور مدن باتی ہے گلم ہے آبلہ پا اور مدن باتی ہے ورق میام ہوا اور مدن باتی ہے مام عمر لکھا اور مدن باتی ہے میام عمر لکھا اور مدن باتی ہے

چالیس ہزاراشعار ککھ کربھی اس نے بیشلیم کیا کہ بیں نبی مالیٹی کی منقبت کاحق ادانہیں کرسکا۔

حضرت مولانا مناظرات مميلاتی مسلطہ علائے ديوبنديل سے ہيں۔ انہول نے بي علائے انہوں ہے ہيں۔ انہول نے بي علائے آئا کی شان بيں ايک کتاب کسی 'النبی الخاتم''۔ اس بيں چارسو پچاس عنوانات لکھے اور لکھنے کے بعد آخر بیں کہا کہ دنیا بیں جو آبا، وہ جانے کے لیے آبا سوائے اس کے کہ کہ بیں ایک آنے والا ایسا آبا جو آتای چلا حمیا سوائے اس کے کہ کہ بیں ایک آنے والا ایسا آبا جو آتای چلا حمیا الکہ ستارے ہر طرف ظلمیت شب جہان جہاں اک طلوع آفاب وست و محر سحر الک طلوع آفاب وست و محر سحر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اللہ تعالیٰ عطافر ماکیں؟

## حروف جي کي مدحت:

چنانچ آخری بات دل کے کالوں سے ذراس کیجے کہ اردوزبان کے اندر جنتے حروف ہیں اور ہرحرف کے اندراور عربی زبان کے اندر جننے حروف ہیں اور ہرحرف سے جو صفاتی نام بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دہ صفت اپنے حبیب مالیکی کوعطا فرمائی۔ ذراغور مزيد كرليجي! كهجب ني عنيه السلام دنيا من تشريف لائة تو:

" الف" ' يولى:

و نیامیں احمر آ گئے ، ای آ گئے ، اولی آ گئے ۔

الف سے بنے والے بیتنے واصفاتی نام ہیں جو نی عاید اسکے ناموں میں سے

يں۔

" ب"يولى:

ونیا کے اندر بشیرآ گئے۔

" ت " كَيْخِلِّي:

د نیا کے اندر تؤریآ گئے۔

"ٿ" ئے کہا:

دنیا کے اندر کا قب آ گئے۔

"ج"بول:

ونیا کے اتدرجمیل آگئے ، جوادآ گئے۔

"رح" كينيكى:

حامداً عَلَىِّ ، حبيباً عَلَيَّ ، حافظاً كُنَّے ، حكيم آگئے ، حجازي آگئے۔

رزخ''کہنچگی:

د نیاش خاتم النبین آھے،خاشع آ گئے۔ ۔۔۔ ع

'د'' کہنے گلی:

ونياش دَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ آكِرَهِ معدد من اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْكَافِرَةِ آكِرُهُ

" ز" کہنے تکی:

د نیامیں ذکی آشھے۔

"ر"ئے کہا:

ونياي رسول آ مي ، رحمة للعالمين آسية أسيد آسيد آسيد أسي آسي آسي

"ز"ئے کہا:

ونيايس زائراً گئے۔

"س''نےکہا:

ونيايس سيدآ محك مراج آمكے۔

"شُن"بولى:

دنیایں شافی آ گئے، شہیدآ گئے۔

"ص"نے کہا:

ونياش صفى الله آصحة \_

"فن"ئے کہا:

ونيايس ضامن آ گئے۔

"لأ"فيكها:

طيب آ گئے ، طاہر آ گئے ، طحہ آ گئے۔

''ظ''نے کہا:

ظاہراً گئے۔

"ع"نے کہا:

ونيام معبداللدة محكة ،عزيز أصحك ،عاول أمحك .

"في"نے کہا:

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ونيا بس غيورآ محظه

"ني"ئے کھا:

ونياك اندرفاح آمك

°°ق"يولى:

دنياك اندرقاسم آميح وقارى آميح ونياك اندرقوى آميح-

ووک کے کھا:

دنیا کے اندر کھیل ہے ، کال آ مجے معاحب کوڑ آ مجے۔

"م"يولى:

ونياض عمرة محددة مع مدرة مع مرات عدم معطى اسع معورة مع -

''ن'' نے کہا:

ونياش غذراً منظ

"و"ئے کھا:

دنيا كاندروكيل آصحف

"ه"نے کہا:

وناكا عدبادى آسك ، الحى آسكة -

"ہمزہ"نے کہا:

دنیا پس *آخری آھے۔* 

"ی 'رومی تنی مینوگی:

ونواك اعد اليمن أشحظ بيتم أصحر

ريكم إمرني زبان كے مين حروف بير، برحرف سے جومفاتی نام في بير، وه

A THE PROPERTY OF THE PROPERTY

صغتیں اللہ رب العزت نے اپنے بیارے مبیب کافی کھوعطا فرمائمیں۔

#### انتخاب لا جواب:

نو واتعی اللہ کا بیدا تخاب لا جواب ہے۔واقعی دل سے بید بات نُطلق ہے: اللہ! آپ نے اپنی محبت کا کیاا ظمار فر مایا: اپنے حبیب کو بھی لا جواب بناویا ادران کی ہر ہر چیزادر گردو پیش کی جو بھی چیزیں تھیں ہرچز کو لا جواب بناویا۔ اس کو کہتے ہیں ،امتخاب لا جواب۔

بات کواس بر کمل کرتے ہیں:

جنت میں ان کے قدموں میں مگہ عطافر مائے۔

وہ جو شیریں سختی ہے میرے کی بدنی!

تیرے ہوتوں سے چھنی ہے میرے کی بدنی!

تیرا پھیلاؤ بہت ہے ، شیرا قامت ہے بلند

تیری چھاؤں بھی مھنی ہے میرے کی بدنی!

وسی قدرت نے تیرے بعد پھر الی تصویر

نہ بتائی نہ بنی ہے میرے کی بدنی!

تن بتائی نہ بنی ہے میرے کی بدنی!

و غنی این غنی ہے میرے کی بدنی!

و غنی این غنی ہے میرے کی بدنی!

و غنی این غنی ہے میرے کی بدنی!

اللہ رب العرب ہمیں آ قاسی تی کے مقروض میں ہم

اللہ رب العرب ہمیں آ قاسی تی کی کھیلیات پر دنیا می شل کرنے کی تو فیل عطا فرائے اور

وَ أَجِرُدُعُونًا آنِ الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين

# افتتاح بخارى شريف

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَى أَمَّا بَعْدُ: وَ بِالسَّنَىِ الْمُتَّصَلِ مِنِّي إِلَى الْإِمَامِ الْهَمَّامِ يَكُولُ الْعَبْدُ الْعَيْيُرُ حَدَّثَينَي حَضْرَةُ الْا سُتَاذِحَافِظُ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيث ؟ و دروو و و رئا الميد قال حَدَّثِهِ عَضْرَةُ الاستأذُ هُ مُحَمَّدٌ مُالِكُ كَانُهِ هِلُويُ نَوَّرَاللَّهُ مُرْقَدَةٌ قَالَ حَدَّثِيمُ عَ مُحَمَّدُ إِدْرِيسُ قَالَ حَدَّثَنِي آبَى مُحَمَّدُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي . بِي مُحَمَّدُ إِدْرِيسُ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي مُحَمَّدُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيَّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوَتُرِيِّ الْمَدَنِيَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ عَابِدٌ قَالَ حَدَّثِنِي صَالِحُ الْعُمْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنَ سَنَةَ الْعُمْرَى قَالَ حَدَّثِنِي أَحْمَدُ بُنِ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَكِي قُطْبُ الدِّينِ قَالَ حَدَّثَنِي ر دو عَدِد اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَبِّرِ الشَّيْخُ يُودو مُ مَرَوَى لُ بِنَ عَبِيرِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُعَبِّرِ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرَوَى مُهُودُ بُسَه صَدُّ سَالُه قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ شَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةٌ وَّ البِعَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أُمِيرُ الْمُومِنِينَ فِي الْحَرِيثِ وَسَيَّلُ الْمُحَرِّثِينَ أَبُو عَدِياللَّهِ مُحَمَّدٍ بُن إِسْمُعِيْلُ بْن إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِيِّ الْبُخَارِي رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدَءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّا وَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ:﴿ إِنَّا أَوْحَيْمًا إِلِيْكَ كَمَا أَوْحَيُمًا إِلَى نُوْجٍ وَّ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِمٍ ﴾ حَدَّلَكَ الْمَعِيدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ: حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيْدِهِ الْكُلْعَبَارِيُ قَالَ: اَخْبَرَئِي مُحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ: إِنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْفِي يَعُولُ: سِمِفْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُطَابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْسِ اللَّيْفِي يَعُولُ: سِمِفْتُ مُسَولًا اللّهِ النَّيْفِي يَعُولُ: النَّهَ سَمِعَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْسِ يَعُولُ: السَمِفْتُ رَسُولَ اللّهِ النَّالَةُ يَعُولُ: إِنَّمَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهِ الْمُؤْمِلِينَ وَالْمَالِكُلُ الْمِرى وَمَّاتَوْيَ فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ الْاعْمَالُ بِالنِينَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلُ الْمُرى وَمَّاتَوْيَ فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى الْمُراقَةِ يَتَعَلَى الْمُرى وَمَّاتَوْيَ فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى الْمُراقَةِ يَتَعَلَى الْمُرى وَمَّاتَوْيَ فَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى الْمُراقِقِ يَتَعَلَى الْمُولِي وَمَا الْمُرَاقِ يَعْمَلُ الْمُرَاقِقِ يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ الْعَلْمِينَ ٥ وَاللّهُ مُن لِلّهِ رَبِ الْعَلَيْسُ ٥ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

لْلَهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِداً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الدِسَيِّدِدا مُحَمَّدٍ وَيَادِكُ وَسَلِّم

علم حديث كاتعريف:

علم مديث كي تعريف ملف صالحين في اس طرح سرى ب: "عِلْمُ يُدُدِكُ بِهِ أَقُوالُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ أَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ وَكُفُوالُ الصَّمَادِةِ وَالتَّامِمِيْنَ وَأَنْعَالُهُمْ وَ أَحْوَالُهُمْ"

'' و ہام جس کے ذریعے ہم رسول اللہ گافیڈیکے اقوال ،افعال اور احوال کو جان سکیل اور اس کے ذریع صحابہ اور تابعین کے اقوال ،افعال اور احوال کو مجھی جان سکیل''

علم حديث كانضيلت:

احاد میٹ مبارکہ کاعلم حاصل کرنا اللہ دب العزت کے بال بڑا مرتبہ رکھتا ہے، چنانچہ نج اللہ فیارشا وفر مایا: LEALURING CONTRACTOR (ST) (ST) (ST) (ST) (ST)

( الله تعالى الله امواد سيم مقالتي فوعاها أمر أدعها كما سيعها))
الله تعالى الله امواد سيم مقالتي فوعاها أمر أدعها كما سيعها)
الله تعالى الله عمل كم جرب كوتر و تازه ركع جس في ميرى بات كوسنا
الكه اور صديث مباركه بن به كه تي الأيل في في ادشاد قرمايا:
( الله هو الرحم علقائي)
( الله و من محلقائي)
( في ل و من محلقائك يا رسول الله المسالية)
الإجها كما كدا كالدرسول المنظم السيمة المسالية المسال

و چا این الدین ((فَالَ الَّذِینَ الدِوْدُونَ اَحَادِینِینَ)

''آپ منظیم نے ارشاد قرمایا کہ وہ لوگ جومیری احادیث کی آگے روایت کریں مے۔وہیرے نائب اور میرے خلفا ہوں گے''

جس زبان فیض ترجمان ہے جمیں اللہ کا قرآن ملائس زبان فیض ترجمان ہے نی دائیں کا قرمان ملا۔ اورآپ زبان مبارک سے لکلی ہوئی بات کو مدیث کہتے ہیں۔

## تعارف امام بخارى معينات

امام بخاری مینالی کا نام تھا محد بن اسلیل بقبیلہ بھی تھا ، بخارا کے رہنے والے تھے ، ان کی وفات خے ، ان کی وفات خے ، ان کی وفات کے دہنے والے تھے ، ان کی وفات بھری ہیں جمعہ کی نماز کے بعد ہوئی۔ اور ان کی وفات ۱۳۵۲ جمری ہیں فی لیدلہ العبد الفطر عیدالفطر کی رات ہیں ہوئی۔ سرقد کے قریب ایک بہتی ہے جس کو فرفک کہتے ہیں وہاں پر دو مدفون ہیں۔ ایک بہتی ہی دوریتی بنا میں بھین ہیں ہوگئے ہیں وہاں پر دو مدفون ہیں۔ بھین ہیں جم ہو گئے ہیں وہاں ہی دو مدفون ہیں۔

کرتے ہیں۔ ان کی تربیت ان کے بڑے بھائی احمد بن آسلعیل اور ان کی والدہ نے کی۔ بچین بھی کی عمر میں ایک مرتبہ تابینا ہو گئے تھے ، بینائی چکی گئی گر والدہ صاحبہ کی اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور بنائی واپس لوٹا دی ۔

سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حر مین شریف کی زیارت کے لیے جانا نصیب ہوا۔ سولہ سال کی عمر میں ان کو وقع بن جراح وکھائیہ اور عبد اللہ بن مبارک و میں بیری روایات زبانی یا دشیں۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مدینہ طعیبہ میں جاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں تاریخ کمیر کھی، اس کے بعد قضایا انسیاب داتا بعین کھی۔ انسیاب داتا بعین کھی۔

رجال صدیث جیتے بھی گزرے ہیں ہے وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے نوٹو گرا مک میموری عطا فر مائی تھی۔ان کے نفویٰ کی وجہ سے ان کی خدا خونی کی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو توت ِ حافظ الیمی دی تھی کہ ایک مرتبہ جب بات سنتے تھے تو وہ ان کی یا د داشت کا حصہ بن جاتی تھی۔

#### توت حافظه:

قوت حافظه كامعالمه الياتعاك

قَالَ ابْنُ المُجَاهِدَ كُنْتُ عِنْدَ بَيْكندى فَقَالَ لِي لَوْ عِنْتَ قَبْلُ لَرَايْتَ صَبِيًّا يَخْفِظُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَدِيثِ

کتے ہیں کہ بچھے کہا کہ تو ڈراجلدی آتا ، تو تمہیں ایک ایسائز کا دکھاتے کہ جس لا کے کوستر ہزار صدیثیں زبانی یا دہیں۔ تو اس سے بینة چلا کہ لا کہن میں ان کوستر ہزار حدیثیں یا وتھیں اور امام بخاری میں تاہد خوداب، برے میں فرماتے ہیں کہ اُحفظ مِنْاۃ اُلْفِ حَدِیدُٹِ صَرِحیْتِ وَ مِنْاتَیُ اَلْفِ حَدِیدُٹِ عَیْدِ صَرِحیْج کہ جھے آیک لاکھ حدیثیں میں دولا کھ حدیث غیر می یا دھیں

تو بیاللدرب العزت کا ان کے اوپر بہت بروافضل تھا۔ چنا نچے لڑکین بیل استاو سے روایت کرتے ہوئے و انہوں نے سند بیل ایک جگہ پچھ نام آھے چچھے ہوا تو انہوں نے نشاندی کی ۔ پہلے تو استاو کو ہوا کہ بیل جو کہدر ہا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب انہوں نے شخ کے ساتھ جا کے ملایا تو امام بخاری ہُوائیت کی بات سے تکل ۔ وہ ہڑے جیران ہوئے کے کرائیس میں ان کی تو ت جا فظ کا میا عالم کے تو جو انی میں ان کی تو ت حا فظ کا کیا عالم ہوگا ؟

چنانچہ امام بخاری میں ایک مرتبہ بغدادتشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی قوت حافظہ کا استحان کیا جائے۔ انہوں نے ایک عجیب ترکیب نکالی، ہر بندے کے ذہبے دیں دی حدیثیں لگا کمیں تمر ہرحدیث کے سندمیں یا متن میں کہیں تا کہیں تقم تھا۔ انہوں نے پہلے بزے اعلانات کرواد کے تنے کہ ایک حافظ حدیث آئے ہیں، ایک محدث آئے ہیں اور بزی قوت حافظہ والے ہیں۔ توسفنے حافظ حدیث آئے ہیں، ایک محدث آئے ہیں اور بزی قوت حافظہ والے ہیں۔ توسفنے

THE DESCRIPTION OF THE PARTY.

دالے تو تع کرتے تھے کہ ان کو ہرصدیت یا دہوگی۔اب ایک بندے نے کمڑے ہو کر ہے چھا: ی امیرے یاس کھا حادیث ہیں، کیا آپ نے بیٹی ہیں؟ انہوں نے فرمایا كدسنايية! اس نے كيلى حديث سنائى آپ نے فرمایا: لاء ووسرى سنائى فرمایا لا۔ تیسری سنائی، لا۔ تو کتامنول بریشر ہاس بندے کے اویر کدایک طرف تو اس کو حافظ الحديث، حديث كے استاد كم جارب بين اور دوسرى طرف ہر بات ك جواب على وو الا كهدر ما ب- ايك سوحديثين لو يحف يروو الاى كت رب مب جران من كديدكال بعدها فظ أسميا ؟ كرامام بغارى المنة مبرومبط كرماته الاكتبة ر ہے۔ جب انہوں نے سوجد بیس بوج کیس توامام بخاری میکنٹیٹر نے کہا کہا جمعاتم نے مجھ سے بیرحدیثیں موجھی ہیں او جوانہوں نے بوجھی تھیں ،ان کی وہ غلدروایات متن ، سند،ای ترتیب کے ساتھ پہلے ساتے مجنے اور ساتھ مجنح احادیث مجمی سناتے مجنے ، تو محدثین نے لکھا کر سوا ھا دیے کا سنا دیتا امام بھاری چین کے لیے کوئی بوی بات نہیں تقی مگر ہو چینے والول کی تمام احادیث ان ہے ایک مرتبہ کن کراس تر تیب ہر یاد ہو جانا ہیکال ہے۔

﴿ وَالِكَ فَمْمُلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاء ﴾ (الدين)

امام بخارى مُشاهد كاتفوى:

آپ كاتفو كا ايباقا كرمانظ مُينَظِيهُ فرماتے جن: هُو اَيْكُ مِّنْ أَيَاتِ اللَّهِ يَهُشِى عَلَى الْكَرْهِي "ووالله كانتانوں ش ايك نشائى تقے جوز من كے اور پہلتے تھے۔" امام احمد بن منبل مُسلطة فرماتے جن:

" هَا أَخُرَجَتُ عَرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمُعِيْلَ الْبُحَارِى "

کر خراسان می محدین اسلیل جیدا یو ای دوسر اینده پیدائی ہوا المام سلم محطیر ایک مرتبرا تا خوش ہوئے کئے گئے کہ دعنی اقبیل رجلیف یا استاد الکستانیان ویا سید المدعیر بین "اے استادوں کے استاد مجھے موقع دیجیے کہ میں آپ کے باوں کو بوسہ دول"

اللدرب العزت نے ایک قدر دمنزلت عطافر ہائی۔

## بخارى شريف كاسبب تاليف:

اس کتاب کے تصفی کا سب سینا کہ امام بھاری میں کا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا نی میں افقائق کی زیارت اس حال میں تصب ہوئی کہ آپ کے جسم مبارک سے تھیاں اڑارے جیں ، توان کے استادا ہواسحات میں کیا ہے ۔ یہ تجیرکی کہ

أَثْثَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكِذُبَ

کہ آپ تی ملکھا کی جو مجھے احادیث ہیں ان سے محوثی چیزوں کو الگ کریں ۔'' کے۔اورواقعی ایسانی ہوا۔

### سنِ تاليف:

حضرت منظ ذکر یا عُیرانیا کی تحقیق بیہ ہے کہ بخاری شریف لکھنے کا کام ۲۱۷ ہجری شل ہوا اور اعتباً م ۲۳۳۳ ہجری شل ہوا۔ اور اس کے بعد ان کی زندگی کے تیجیس سال اور تقے ادر تھیس سال شل انہوں نے اس کتاب کونوے ہزارشا گردوں کو پڑھایا۔

### طريقة تاليف:

حفرت امام عفاری محفظه نے برکاب بہت رجوع الى الله كے ساتھو، بہت توجہ

الى الله كے ساتھ واٹا بت إلى الله كے ساتھ لكھى - چتا تيج خود فر ماتے ہيں :

صَنَّفْتُ كِتَابِي فِي الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَمَا أَدْخَلْتُ فِيهِ حَدِيثُا حَتَّى الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَمَا أَدْخَلْتُ فِيهِ حَدِيثُا حَتَّى السَّخَوْتُ اللهُ وَ صَلَيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَ تَيْقَانُتُ صِحَّتَهُ (فتح الباري)

وورکعت نفل پڑھتے تھے اور استخارہ کرتے تھے اور جب تک اس کی صحت کے بارے میں دل میں شرح صدر نہیں ہوجاتا تھا، حدیث پاک کو وہ شامل نہیں کیا کرتے

تھ۔چنانچہ

وَ قُدُ رَوْلِي ابنُ عَدِي إِنَّ الْبُخَارِيُ حَوَّلَ تَرَاجِهُ مُهُنَ تَبُرِ النَّبِيِّ عَنْصَالُهُ وَمِنْبَرِمٍ وَ كَانَ يُصَلِّيُ لِكُلِّ تَرْجَهُ إِلَّكُمْ تَرُجَهُ وَكُعَتَيْنِ

چنانچہ ہر صدیت کے جو انہوں نے ترجمۃ الباب لکھے اس کے تراجم انہوں ریاض الجمۃ میں بیٹھ کے لکھے۔اب جب ایک ایک حدیث کے بارے میں اتفارجوع الی اللہ ہو، اتنی جھان کھٹک ہوتو پھراللہ رب العزت کی طرف سے تو قبولیت ملنی ای تھی۔

#### تعداد حديث:

چنانچا ام بخاری مینید فرات بین:

ٱخْرَجْتُ هٰذَا الْكِتَابَ مِنْ تَحْوِ سِتَّ مِأَةً ٱلْفَ حَدِيْثٍ

کہ بیں تے جواس کی احادیث انتھی کی ہیں، چولا کھ حدیثوں میں سے ان احادیث کو چنا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں امام نو دی رکھ اللہ فرماتے ہیں کہ ساست ہزار دوسو کہتر (2120) احادیث ہیں۔ گراس میں بہت ساری مکر رات ہیں جو بار ہارآئی ہوئی ہیں۔ جیسے بہی حدیث مبارکہ ہے اِنتھا الآتھ تھا کہ بالبنیات تو اس حدیث میں مختلف طرح کے مضامین ہیں تو مختلف ابواب ہیں مضامین کی مناسبت ے اس کو بار بارنقل کیا گیا۔ چنا نچھا یک تو اس کو

باب بدء الوحى شرُنْقُلَ كَيَا كُمَّا

اورووسراها جآء الاعسال بالنية من يحي تقل كيا، كياس كمنااوه

كتاب العنق بس يعي قل كيا كيا

باب الهجوة مرتقل كاكيا

باب النكاح ي*ن نقل كيا "ي*ا

ماب النؤول كاندرتقل كيا كيا اور

كتاب الحيل كانداقل كيا كيا

ایک حدیث سات جگہ پرکھی گئی۔ تو ان کو کررات کہتے ہیں۔ تو ہے تو ایک ہی حدیث نا۔ اگر اس کو ایک ہی حدیث سمجھا جائے تو پھر کررات کے بغیر کل ا حادیث چار ہزار بنتی ہیں۔

صافظ بن حجر ﷺ کی تحقیق سے ہے کہ کل احادیث ہیں سات ہزار تین سو ستانوے (۷۳۹۷)اور بغیر کررات کے دو ہزار سات سوا کسٹھ (۲۷۱) احادیث بنتی ہیں۔

## شرائطِ روايت:

چھ لاکھ احادیث کے مجموعہ میں ہے فقط دد ہزار سانت سو اکسٹھ (۲۷۶) احادیث تعیں جوانہوں نے منتخب کیں ۔اس کی دچہ کیاتھی؟ وجہ بہتھی کہان کی ردایت کی جوشرا مُطاتعیں وہ بدی بخت تعیں ، چھان بھٹک بہت کرتے تتھے ۔ چنا نچہان کی شرا امّلا میں ۔۔۔۔

🗨 .....ا یک شرط بختی که اس روایت کاراوی مسلمان بوه عادل بوه سلیم انتقل بوه

- ان القداد رمعتر موراس کادیر کی شم کی برح ندآتی مورد
- شیسراییکروه صدیث کا حافظ مولین یا تو وه حدیث است یاد مویادیسی عافظ مو۔
   ذات شیسر کی پہلے وقتوں میں جو قرآن کا حافظ موتا تھا، اس کو قاری کہا جاتا تھا، حافظ کی اس کو تقاری کہا جاتا تھا، حافظ کی اس کو تقے جو حدیث کا حافظ ہوگا۔ چنا نچہ حافظ این قیم مجین کی مافظ این کی میں میں کہا ہے۔
   این تھی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کہا ہے۔
  - ⊙ ..... پر فرماتے تے کہ ہرطبقہ شی دورا دی ہوں۔
- اور فریاتے تھے کہ استاداور شاگر د کا آپس میں لقابھی ضرور کی ہے۔
   تو ان شرا نطا کی وجہ سے ہر صد مہے مبار کہ ان کی شرا نظار پوری نہیں اتر تی تھی اور جو پوری اتر تی تھی۔
   جو پوری اتر تی تھی اس کودہ کھے لیا کرتے تھے۔

### كتاب كانام:

یہاں پر ذہن میں ایک بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ چنا نچے بعض وفعہ کی ایسے طلبہ جو دورة حدیث بھی کر پچکے تھے ان سے پوچھا گیا کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے تو ان کو نام کا پیت نہیں تھا۔ تو کتاب کا نام بی یا ونہیں تھا، نام تو یا دہونا چاہے۔ امام نووی مجھالیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا نام ہے:

'' الجامع المستد الصحيح المختصر من امور رسول الله و ايامه'' اب اس كهر برلفظ كتمير من ليس-

اس کو السجد اسع اس لیے کہا گیا کہ امور ٹمانیہ (آٹھ امور) کی وجہ سے کہ جس حدیث پاک کی اسلامیں آٹھ میں آٹھ ہوائی جس حدیث پاک کی کتاب بیس آٹھ پیلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہوائی کو جائع کہتے ہیں۔اس بیس سیر بھی ہوں، آ داب بھی موں تقسیر بھی ہو،عقا کد بھی مول بقتن کے بارے بیں بھی اتحادیث ہوں، اشراط الساعة کے بارے بیس احادیث موں، احکام کے بارے میں احاویث ہوں ،منا آب کے بارے میں تو ان آٹھ امور کے بارے میں جس کتاب میں احادیث ہوں تو اس کوالیا مع کہیں گئے۔

پھرالمسند کا ایک معنیٰ توید کہ ہرسحالی کے اعتبارے ہرحدیث کوالگ بیان کیا جائے اور ایک بیکھی ہے کہ حدیث پاک ایسی ہو کہ سند متصل کے ساتھ مرقوع حدیث کولایا بیائے ،اس کوبھی مسند کئے ہیں۔

الصحیح کہا گیا کہ اس نس صحیت اعادیث کا بہت اہتمام کیا گیاہے۔ المصحیح کہا گیا کہ اس میں حدیثوں کا چناؤ ہے،لیکن مینبیں کہ بخاری شریف میں جواحادیث ہیں دومجے ہیں اس کے سواجو ہیں وہ سیح نہیں ،انہوں نے چناہے اپنے معیار کے مطابق چناؤ کیاہے۔

امور رسول الله اس مرادتي وإيلا كالعاديث بير.

و ایامه نبی کے غزوات ہیں۔

ا بن جمر میراند فرمات میں که بخاری شریف کانام

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله مُنْكِنَة و سننه و ايامه برحال ميدونون أم يادمون على المين كريخارى شريف كاتام بكيا؟

## تدوين حديث كي تاريخ:

صدیث پاک کی تطبیق کا کام حکومتی سطح پر سب سے بہلے عمر بن عبد العزیز وَاللّٰهُ نَے شروع فرمایا۔انہوں نے اپنے وقت کے محدثین کوکہا کہ دیکھو بھی ایے فیرکا زمانہ ہے،اس وقت لوگوں کے یا دواشت پس نی ٹاٹٹیٹا کی احادیث موجود بیل مگریہ لوگ فوت ہو جا کیں گے تو احادیث کا مجموعہ بھی چلا جائے گا تو ان کوقلم بند کر لیا جائے۔ چنانچہ بھن محدثین نے ان کے کہنے پر حدیث کو با قاعدہ لکھنے کا کام شروع

كيا\_

علامه سيوطي ويميني مينا في المديدة عمل اس كويول كها-

ابسُ شَهَابِ آمَـرَكَـهُ عـمـرُ جَمَاعَةُ فِي الْعَصُرِ ذُو اِقْتَرَابِ وَمَعْمَدَ وَ وَكَدِ الْمُبَارَكِ عَلَى الصَّحِيْجِ فَقَط ٱلْبُخَارِيُ

اوَّلُ جَامِعُ الْحَدِيثِيثِ وَ الاَثْرِ اوَّلُ الْسَجَسامِ عِلْلاَبْسوابِ كابن جُرَيْجٍ وَهُشَيْمِ مَالِكُ وَ اَوَّلُ الْجَامِعِ بِالْعَسَارِ

چنائچہ مدید پاک کے اوپر اس امت میں ہزاروں کتا ہیں کھی گئیں۔ ان ہزاروں میں سے چھ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر امت کے تمام محد ثمین کا اتفاق ہزاروں میں سے اصادیت ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سحاح سند اب بیر سحاح سند کی کتابیں آپ آخری سال میں پڑھ رہے ہیں۔ بخاری شریف ، مسلم شریف ، تر فدی شریف، ابو واؤر ، نسائی ، ابن ماجہ ، چنائچہ یہ چھ کتا ہیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ ان چھ کتا ہوں ہیں سے دو کتا ہیں سے میں ہیں۔ لیتی ہے کتابیں اور یمی زیادہ میجے احادیث پر بنی ہیں وہ ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف ان دونوں کو سے میں کہتے ہیں۔

## خصائص محارج سته:

اب یہ جو چھکی چھ کا بیں جی نا یہ بر محدث نے احادیث کو تی کیا اوراس کا اپنا

اوق تھا، طبیعت تھی، اس کے مطابق اس نے احادیث کو تی کیا۔ بیسے کسی چیز پر روشن

علقف زاویوں سے ڈالتے جی تو چیز پوری طرح روشن ہو جاتی ہے، ایسے ہی نبی
علیا لیجا ہے کی احادیث کو محد ثین نے مختلف زاویوں سے اکٹھا کیا۔ چنا نچھ ان صحاب ست
کی کتا ہوں کو دیکھا جائے تو ان معفرات نے ایشدا مختلف اندازسے کی ہے۔
کی کتا ہوں کو دیکھا جائے تو ان معفرات نے ایشدا مختلف اندازسے کی ہے۔
مثال کے طور برایا مسلم میشید سے نزدیک اصولی حدیث کے بغیر حدیث کا فن

سیکھنا ناممکن تھا۔اس کیے انہوں نے اپنی کتاب لکھنے سے پہلے ایک مقد مہلکھا جس کو مقد مدامام مسلم کہتے ہیں۔ بیمعروف ہے اصول حدیث کے بارے ہیں۔ تو انہوں نے اصول حدیث سے کتاب کی ابتدا کی۔

پھرائن ملجہ کا مقصد برتھا کہ بھی ؛ حدیث پاک کو پڑھا جائے اور اس پڑمل کیا جائے ، بیکام اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک انسان کے ول میں نی عالیمیا کی محبت ندہو۔ چنانچے انہوں نے حب رسول کے باب سے اس کتاب کی ابتدا کی۔

امام ترقدی، امام الوداؤ واور امام نسائی، ان تنوں کا مقصد تھالتی ترتیب پر احادیث کوچنع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے فقیمی ترتیب سے، کتاب الطہارة سے اس کی ابتدا کی۔ امام بخاری میکھیٹے کے قیشِ نظراحکام شریعت کی وضاحت تھی کہ حدیث کا اصل مقصد کیا ہے؟

﴿ لِتُنَهِّنَ لِلْنَاسِ مَا نُوْلَ اللهِ مِنْ ﴿ الْحَلَى اللهِ مِنْ ﴿ الْحَلَى اللهِ مِنْ ﴾ (الحل: ٣٣)

"ا مير مع جوب! آپ وضاحت فرمائي جوان كي طرف نازل بوا"

تو چونكه حديث احكام شريعت كي وضاحت كرتى ہے اور احكام شريعت كا هداروى

پر ہے۔ تو انہوں نے محيف تحانَ بَدّةُ الْوَحى اس سے اپنى كما بكا آغازكيا۔ تا بم
محاح سنة كا اپنا اپنا ایك رنگ ہے۔ جیسے فنلف پھول ہوتے ہیں نا! سب كے سب
پھول ہیں مگر ہر پھول كى اپنى ایك خوشہو ہے اور اپنا ایك رنگ ہے۔ بول سمجھیں كه
محاح سنة بھولوں كا ایك گلدستہ ہے جواللہ نے ایج جوب المائي آئي اول كو يجاكروا
دیا۔

صحاح سنه كاخلاصه:

چنانچه فی الحدیث مولانا ذکریا نیکی صحاح سنه کا خلاصه به فرمایا کرتے تھے کہ

ير.

- ارے میں کہ نہ کہ تریف پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آئے۔ نہب ہرصدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میہ بیا کہتے ہیں؟ متابلہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے کیا کہا؟ یہ کہاں ہے ہے گا ، یہ میں ترفدی شریف کے پڑھنے ہے ہیں؟ فلاں نے کیا کہا؟ یہ کہاں ہے بعد چلے گا ، یہ میں ترفدی شریف کے پڑھنے ہے ہیہ چلے گا۔
  - 🗗 ..... پھرابودا ؤ دشریف ہے ان کے مزید دلائل ہمیں ٹل جا کیں ہے۔
    - ....اور بخارى شريف سےان كے طريقة استباط كالميس بديا
- اورمسلم شریف سے ان دلائل کی تقویت کے بارے میں جومزیدا حادیث جن
   کومؤیدات کہتے ہیں ان کا پہر چلےگا۔
- ے....نمائی شریف میں یہ پتہ چلے گا کہ جو صدیث مشدل بن رہی ہے، اس میں کوئی علمت تونیس ہے۔
- ادرائن ماجد کی مدد سے مصنف کی تحقیق کے بغیر علمت تک پہنچنا قاری کے لیے آسان ہوجا تا ہے۔

لبذا بركماب كالبناايك رتك بكرجس مطابق اس كوكهما كيا\_

اصح الكتب:

ان میں دو کتا ہیں جن کو'' صحیحیین'' کہا گیا،علانے اس میں بھی کلام کیا کہ ان دو میں سے زیادہ سیح کون می ہے؟ تو کہا گیا کہ بخاری شریف اُصَعُم الْکُتُبِ بِعُلاَ کِتَابِ اللّٰهِ اللّٰہ کی کتاب میعنی قرآن کے بعد اس کا نئات میں سب سے زیادہ سیح کتاب

-4

سب سے زیادہ میچ کتاب اس کو کیوں کہا گیا ؟ اس یارے میں کسی صاحب نے اور کھا ۔۔۔ اس کو کیوں کہا گیا ؟ اس یارے میں

تَعَازَعَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِي وَ مُسْلِمِ لَلَهُ يَ فَعَالُوْ الَّي ذَبْنِ يَكُدُهُ وَ مُسْلِمُ لَا مُنْ فَكَ الْمُوا اللَّهِ فَاقَ الْبُخَارِيُ صِحَةً حَمَّا فَالَ فِي حُسْنِ الْقَتَاعَةِ مُسْلِمٌ فَعَالَمُ مُعْنِ الْقَتَاعَةِ مُسْلِمٌ وَ عَمَا فَالَ فِي حُسْنِ الْقَتَاعَةِ مُسْلِمٌ وَ عَمَا فَالَ فِي حُسْنِ الْقَتَاعَةِ مُسْلِمٌ وَ عَمَا فَاللَّهِ عَلَى مُعَالِمَةً حَسِنَ تَعِيدٍ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وہ کہتے ہیں کہ محت میں تو بخاری شریف کا پلد بھاری ہے ، البنتر حسن ترتیب میں مسلم شریف کا بلہ بھاری ہے۔

# (اصح الکتب ہونے کے دلائل

توصحت میں بخاری شریف کوفوقیت کی اس کی کیا دید بھی ؟ اس کے پارٹی مختلف دلائل میں ، آپ بید دلائل یا در کھے چونکہ اس کے متعلق آپ ہے سوال بھی ہو چھا جا سکتا ہے؟

#### ا عدالت رواة:

مہل دلیل عدالت رواۃ کے بارے میں ہے کدراوی کتنے عادل ہیں؟ چنا پہ امام بھاری محططہ انہول نے چارسو پہنیتیں (۴۳۵) منفر درواۃ ہے مدیث کونقل کیا اوران میں ہے ای (۸۰) تھے جو شکلم بھی تھے، جن کے او پر مختلف محدثین نے کلام کیا، جرح کی۔

جبکہ امام مسلم میں اور شکلم نیہ جبکہ امام مسلم میں اللہ نے چھ سو (۱۰۰) منفر دمحد ثین سے روایت کی اور شکلم نیہ ایک سوسا تھ تھے (۱۲۰) تو عدالتِ رواۃ کے نقط نظر سے دیکھیں تو بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔ 

#### 🔁 تعدادِ حديث:

گرتعداداحادیث کرامام بخاری وکیتنی نے جن منظم فیروا قدے احادیث لیل تو کسی سے ایک لیا تو کسی سے ایک لیل تو کسی سے ایک تعوری احادیث لیس جبکہ امام مسلم و ایک ایک رواق سے درجنوں احادیث نقل کی ہیں ۔ تو اس اعتبار سے مجل بخاری شریف کا بلد بھاری نظر آتا ہے۔

#### さりか

پھررواۃ کے بارے بیل کرامام بھاری مینیا نے نے جن منفرورواۃ سے احادیث نقل کیں وہ ان کے اپنے اس تذہ اور اپنے شیور ٹھے۔ تو اس کا مطلب یہ کرامام بھاری مینیا ہے نے ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور جرح کرنے والے نے ممکن ہے اس تقریب سے ملاحظہ نہ کیا ہو۔ ان کی زندگی کو تو امام بخاری مینیا ہے کہ شاگر دی ، ان کو قریب سے دیکھنا، پھر ان سے حدیث کی روایت کرنا، اس بات کی دلیل کہ بہتکلم فیرواۃ جو تھے بیا سے کمزور دیں تھے۔ جبکہ امام سلم مینیا ہے نے جن رواۃ سے تھی کی وہ مینیا کی دو ان سے پہلے ہی دنیا سے جبکہ امام سلم مینیا ہے نے جن رواۃ سے بھی بخاری مشکلم فیرینے، وہ ان سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی بخاری مشریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔

### ﴿ معيار:

پھرمعیار، کہ اہام مسلم میں اور استے تھے کہ جو معنوں کے ذریعے سے مدیث نقل کرتے ہیں اس میں استاد اور شاگرد کا ہم عصر ہوتا کافی ہے۔ امام بخاری وکافیہ فریاتے تھے کہ نیس ان کالقامونا ضرور کی ہے۔اس سے بھی ان کا پلید بھاری۔

#### ه علت:

پھر آخریں جوعلت ہے اس کو دیکھیں المام بخاری میں ایک کماک کماب میں سے ای ا(۸۰) احادیث پر کلام کیا گیا ہے۔ جبکہ مسلم شریف کی ایک موتیس احادیث پر کلام کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری ہے۔

ور بار الله الله الله بي كرين كى دوست يدكما جاتا ب كر بخارى شريف اصع الكتب بعد كتاب الله ب

## خصائص بخاري شريف:

امام بخاری کی کتاب میں پچھے خاص خوبیاں بھی ہیں جوان کو دوسری کتا ہوں ہے متاز کرتی ہیں ۔

- ے....ان میں سے پہلی خو بی تراجم ابواب کدانہوں نے مختف ابواب کے اندرخلاصہ بیان کیا ہوا تھا۔ وہ جوتر اجم ہیں وہ ہوئے معرکۃ الابواب ہیں۔
- ے.....اور پھراس ترعمۃ الباب کے اندر قرآن پاک کی آیات بھی لاتے ہیں۔اب جب احادیث کی تائید میں قرآن پاک کی آیات لے کرآئیں تومضمون اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ تیمی تو یہ چیز اقر کی بن گئی۔
- ے....اس مدیث کی تغصیل بیان کرنے میں جوسب سے پہلے وہ اثر لاتے ہیں وہ رانج ہوتا ہے، بیان کے نزد بک اس کوسب سے زیادہ ترجیم ہوا کرتی ہے۔
- بناری شریف یس کوئی حدیث الی نیس جوانبول نے طلی میں الکا تبدائے استادے لی میں الکا تبدائے استادے لیے استادے لیے درنیے ہے لوگئی ہیں۔
- یمری جکہوں پرامام بخاری میشید بدا کا لفظ لاتے ہیں جیسے بدوالوی ای طرح

بدءاکیض بدوالآ ذان بدءانخلق \_

اختام کی جربرایت اختام کی طرف بار باراشارہ کرتے ہیں۔ برآ یہت اختام کہتے ہیں۔ برآ یہت اختام کہتے ہیں کہ بھی آخر پر جوحدیث آئی ہے وہ ایک تو مضمون کوا چھے انداز سے بیان کرکے پھر انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بیاس کی خاص خوبی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ انمان کو آخرت کی طرف یاد دلواتے کہ انمام بخاری رہے ہیں اپنے طالب علموں کو بار بار اپنی آخرت کی طرف یاد دلواتے رہے تھے۔

- فترت کے بعد ہم اللہ الرحمن الرحيم سے انہوں نے كتاب كا آغاز كيا۔
  - .....اور بھر بخاری شریف میں بائیس (۲۲)عدر ثلاثیات ہیں۔

اللہ اللہ اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں مصنف اور نبی غایدًا اے ورمیان میں صرف تبن واسطے ہوں۔ صرف تبن واسطے ہوں۔ میوں چھر کم ہے کم واسطے ہیں اس لیے اس حدیث پاک کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوجاتا ہے۔

تو یہ بخاری شریف کی چند خاص خوبیاں تھی جس کی وجہ اس کتاب کو اللہ رب انعزت کی طمرف سے قبولیت ملی ۔

## بخاری شریف کا آغاز:

اب ذرا کمابوں کی طرف متوجہ موں کدامام بخاری بھٹالی نے بیٹسر اللّٰہ الوّ حُملٰیِ اللّٰہ الوّ حُملٰیِ اللّٰہ الوّ حُملٰیِ اللّٰہ کا آغاز کیا۔ بیان کا آغاز عام ترتیب نے ذرا بیٹ کر ہے۔ کیونکہ اکثر مولفین حمد سے ،صلوٰ ق سے اور شہادت سے اپنی کمابوں کا آغاز کرتے ہیں اور اس بارے میں مدیث یا کہمی ہے کہ

﴿ كُلُّ آمْرِ ذِى بَالَ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الصَّلْوَةُ عَلَى فَهُو َ الْمُطَعُ وَ آَبْتَرَ مَمْحُونًا مِنْ كُلِّ بَرْكَةٍ» '' ہرمہتم بانشان کام جوانلدتعالی کی حدادرمیرے ادبرورودے شروع نہ ہووہ کٹا ہواا در ہرقتم کی برکت ہے خالی ہوگا''

تو اس کے پیش تظرمؤلفین اس کا انتظام فرماتے ہیں کی تحمیدے کا م شروع ہو جیمدامام بخاری مُعَشِدُ نے بسم اللہ سے کا م شروع کیا۔

### اعتراض:

تو یہاں ایک اعتراض دارد ہوا کہ امام بخاری میں ہے۔ الحمد نلہ ہیں کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اس کے محدثین نے بہت سارے جواب دیے ہیں مگر میہ عاجز دفت کوسا منے رکھتے ہوئے صرف دو تین جواب بتائے گا جو بیھنے آسان ہوں گے۔ شوں ہوں گے ، کچے ہول گے تو آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہوجائے گا۔

#### جوابا:

ان میں سے پہلاجواب بدویا کمیا کہ امام بخاری مُشَالِیہ نے جب کماب کھنی تھی اِللہ حَمِدَ لَفُظًا لاَ کِتابَةً

انہوں زبانی الحمدللہ پڑھ لیا، صدیث مبارکہ پڑھل ہو گیا باتی تکھنے ہیں ہم اللہ سے شردع کردیا، ایک جواب تو اس کا بیہو گیا۔

#### جواب۲:

اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری مُواللہ نے بسم اللہ سے ابتدا کی تو بسم اللہ کے ابتدا کی تو بسم اللہ کے اندر بی اللہ تعالیٰ کو کے اندر بی اللہ تعالیٰ کو کے اندر بی اللہ تعالیٰ کو اندر بی اللہ تعالیٰ کے اندر بی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا اکر شخصان اور المو ہے کہتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا

تذکرہ آئے وہاں تعریف تو ہوگئ نا۔ تو گویا ہم اللہ کے اندر کیونکہ تھید موجود تھی اس لیے امام بخاری میں نیے ہے اس پراکتفا کیا۔

#### جواب۳:

اورتیسرا جواب و دہمی زیادہ ضوس اور پکا ہے۔ و دکیا ہے؟ علی نے تکھا کہ یہ جو صدیث مبارکہ ہے تا کہ کمروند سے ابتداکریں، یہ خطب کے لیے ہے کتب کے لیے ضیس ہے۔ یعنی خطبات کے لیے ہے، اس لیے خطب ہے لیے اکثر المحمد لله و حک ہے تروع کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نملب کے لیے ہے۔ بھی کتب کے لیے کول نیس ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے بی تائیل کے مبارک عمل کی ولیل ہیں کے کیوں نیس ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے بی تائیل کے مبارک عمل کی ولیل ہیں کی کہ ویکھوا جس معاہدہ لکھا گیا تو بی تائیل کے مبارک عمل موجود نے بہتے ہم اللہ لکھوا کی اور ہم اللہ کے بعد معاہدہ لکھی تو نبی طائیل کی مبارک عمل موجود ہے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در چھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھات نے بہتے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در پھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھات نے بہتے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در پھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھات نے بہتے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در پھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھات نے بہتے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در پھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھات نے بہتے کہ کتب کے لیے بہلے ہم اللہ لکھوا در پھراس کا تاز کرد۔ تو امام بخاری بھاتھ کے۔ بہتر پہرائی کا مبارک علیہ اللہ کھی کر آئے صدیت کھی ہے۔

## بدءالوحى سے ابتدا كيول كى؟

آگے باب شروع ہوا کیف کان بدء الوحی الی دسول الله ﷺ اس ش اله م بخاری نے بسدایة و حسی کی بات کی ہے کدوتی اثر نے کی بات ہے تو بھائی طالب علم کے ذہمن ش موال پیدا ہوتا ہے ، امام بخاری میشانی نے ایسا کیوں کیا؟

(حسول علم \_يرذ رائع

تو سنیے اعلم حاصل کرنے کے مختلف و راکع ہیں۔

AND THE STATE OF T

## (۱) حواس خمسه کے ذریع علم:

ایک تو علم ظاہری جوہم حاصل کرتے ہیں حواس خسہ کے دریعے۔ پانچ حواس
سائنس بھی کہتی ہے، مثلاً دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہیں، مگر
اس پر بحروسہ نیس کر کتے۔ آگھ دھوکا دیتی ہے۔ آپ گاڑی چلارہے ہیں، مگری کے
موسم میں سامنے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا دھوپ کی دیا ہے ہوتا ہے،
اس کوسراب کہتے ہیں۔ تو آگھ نے دھوکا دیا نا۔ ای طرح بعض دفعہ ہوں ہوتا ہے کہ
آپ گاڑی میں ہیٹھے ہیں اور آپ کی گاڑی کھڑی ہے، قریب سے دوسری گاڑی جب
مرز تی ہے تو ہے چلا ہے کہ ہم چل رہے ہیں، حالا نکد آپ تو نہیں چل رہے ہوستے،
کھڑے ہوں۔ آگائی میں معلومات برکھا اعتبار کرنا۔
دھوکا دے کتی ہے اس کی معلومات برکھا اعتبار کرنا۔

پھراس کے بعد ہے انسان کا سنتا ، سننے میں بھی دھوکا ہے۔استاد کہتا پچھ ہے شاگر دسنتا پچھ ہے ، یہ تجربے ہیں ہمارے۔اب تیسری چیز آگئی سوگھنا ، تو بھائی جس آ دمی کونزلہ ذکام ہو، تو مشک ہو یاعنبر کمتوری ، اس کے لیے سب برابر ہیں ،اہے اس ہے خوشہونییں آ رہی ،اس کا بھی دھوکا ہے۔

بھراس کے بعد چکھنا ہے، آپ کومعلوم ہے کہ ذراطبیعت خراب ہوتو پھل بھی کڑ واگٹنا ہے۔

اور آخری چیز ہے چھونا ، پاؤں من ہوتا ہے تو پاؤں کو بے شک بلیڈ سے کاٹ دو پیتہ ہی نہیں چلنا کہ کیا ہور ہا ہے؟ کیانہیں ہور ہا؟ تو ان حواس کے اوپر جومعلو مات ملیس علم ملااس پر ہم بقینی طور پراس اٹھارنہیں کر سکتے ۔ٹھیک بھی ہوسکتا ہے ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا۔ لبذاحوا ك خسدت مطنه والاعلم بهى تا بل اعتبارتيس بوتا،

(۲)عقل کے ذریعے علم:

اس کے بعد دوسراعلم حاصل کرنے کا ذریدانسان کی عقل ہے، عقل کے ذریدی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بھائی عقل پر بھی اعتبار نہیں کرسکتے ، عقل عمیار ہے سو بھیس بنالیتی ہے۔ اب سوچیس عبد الرحمٰن نامی ایک مخص تھا، تاریخ بیں اس کے بارے بیں کھا ہے کہ دہ قرامط فرقے کا بانی تھا اور دہ ایسا کم عقل تھا کہ اس نے بیر کہا کہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ ذکاح کرسکتا ہے اور دلیل کیا دی؟ کہ بی بہترین بیوی دہ ہوتی ہے جوانسان کی شخصیت کو بھی ہو، تو بہن سے زیادہ کون مجھ سکتا ہے؟ اب عقل نے کیا دھوکا دیا؟ بیہ بھول گیا کہ ماں اور بہن جیے قریبی رشتوں پر بھی شہوت کی نظر پڑے گی تو پھر حیا دنیا میں کہاں رہا؟ اس بیچارے وعلی نے دھوکا دیا۔

اب ایک ملک ہے، جو ہے بڑا ترتی یافتہ۔اس کی پار لیمنٹ کے اندر تالیوں کی محونج میں سے بل پاس ہوا کہ جی مردمرد سے شادی کرسکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کرسکتی ہے۔ عقل کے اندھوں کی عقل پر تو انتہار نہیں کر سکتے ۔

(m)وجی کے ذریعے علم:

تیسراعلم حاصل کرنے کا ذریعہ وحی اللی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیائے کرام کو جوعلم ملاوہ ایساعلم ہے جوسچا اور پکا اور اس پراعتاد کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم ڈاٹٹے کو جواللہ نے علم دیا ، اس کے بارے میں فرمایا:

﴿لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَعَزِيلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْد﴾ (مح جده: ٢٢) "اس ش جموث كا وظل ندآ مكے سے بوسكا ہے ند يہ سے اور حكمت اور خوبوں والى ذات في اتارى ہے"

توالیا پاطم ہے، اہذا مام بخاری رکھالی نے پہلاباب بدء الموحی کے بارے میں بائد حالت ہے۔ البری کے ارے میں بائد حال ہے۔ البری البری کے کہ یہ لکھنے کے بعد کیف کان بدء الموحی آگے ام بخاری مُنظِیدُ ایک آ بت مبارکدلائے ہیں قرمایا:
﴿ إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كُمَا أَوْحَیْنَا إِلَی نُوْجٍ وَ النّبِیِیْنَ مِنْ بَعْدِد، ﴾

(التساء:١٦٣)

''ب شک ہم نے آب کی طرف دی کی جیسا کددی کی حضرت نوح والی پاور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر''

تواس آیت کولانے میں کیا مقصود تھا؟ مقصد بیتھا کہ دی دوطرح کی ہوتی ہے ایک کوتوالہام کہتے ہیں۔

﴿ وَ أَذْ حَيْنَا إِلَى أَمَّر مُوْسَى إِنَّ أَرْضِعِينَهِ ﴾ (القصعي: ١)

" اور هم فَ موى كى مال كى طرف وى يجيعى"

يهان الهام جور باء اى طرح فرمايا:

﴿ وَأَوْمُ مِنْ لَهُ لِكَ إِلَى النَّمْل ﴾ (الحل: ١٨) "اورتهارے بروروكار في شهدى كھيوں كوكها"

الہام ہور ہاہے۔ تو وی سے مرادیہ الہام بھی تو ہوسکتا تھالیکن نہیں ،اس آیت کو لاکرامام بھاری میں فیٹے پی نظار ہے ہیں کہ جس وقی کا تذکرہ جور ہاہے۔ بیدہ وی ہے جو پہلے انعما پرآتی رہی اوراس کا سلسلہ سیدنافیسی علاق کے بعد چھسوسال سے تقریباً بند تھا۔اب اس وی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا،اس لیے اس وی کے او پر ہم یقین سے ابنا احتفاد کر سکتے ہیں۔ بیون دی ہے جوسیدنا توح علیتا پر بھی اثری۔ انہا پر اس کا سلسلہ جاری رہا۔ بیون ہے جس کا سلسلہ دوبار وشرد خ جوا۔

## نوح عَالِينًا بروى كا تذكره كيول؟

یہاں پرایک تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ فرمایا گیا کہ آپ پروٹی بیبی جیسی نوح علیق ر سیجی تواس برادرانبیا مکاتذ کره کیوں نہ کیا؟ توعلانے اس کے مختلف جواب دیے۔ بعضول نے بیفر مایا کہنوح مائی پہلے نمی جی جن کو با قاصدہ علال اور حرام کاعلم عطا كيا\_اس سے بہلے بھى علم تفا محركوئى با قاعدہ شرایعت كى شكل نيس تقى ،ان سے سلسلہ شروع موا\_اس کی مثال یون مجھیں کہ بجہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن اس کو کرنتا ور یا جا ساتو کوئی فیس بہنا تا ،اتنا چیوٹا ہوتا ہے کہ بس کیڑے میں لیبیٹ دیتے ہیں۔ پھر کئ مہینے ای طرح گزرجاتے ہیں تب جا کر اس کو کرند پہناتے ہیں، پھر تھوڑا بڑا ہوجا تا ہے تو پھر کرتے کے ساتھ باجامہ می بینا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لباس پہلے ون اس سےجم برتیں چڑھا دیا مجھ وقفے کے بعدودلباس بیننے کے قابل ہوا تب لباس كي شكل يس ببهايا - چنانچيآ دم ماييا جب دنيايس تشريف لائے تو انسانيت تو ي کی طرح تھی۔ شریعت کی پوشاک نہیں پہن سکتی تھی، آدم عالیے کو صرف اشیا کے نامون كاعلم ويرجيجا ميا ،كوني لكسنا بعي نبيس جات تفار حضرت اوريس وإيا الشريف لائے تو علم القلم لکھنے کاعلم لے کرآئے۔ چنا نچے حضرت نوح علیمیا و بہلے پیغیبر ہیں جن کو با قاعدہ ایک شریعت کی شکل میں وین ویا۔اس کیے فرایا کہ جیسے آپ کوہم نے ب شريعت دي البيه تل بيجين و ح المينا كودي-

دوسرااس کا آسان جواب ہے کہ نوح طابقا وہ پہلے تیفیر ہیں جن کی قوم نے ان کی بات کا اٹلار کیا اور من حیث القوم ان کے اوپر عذاب آیا۔ دنیا سے نام ونشان مٹا کرر کو دیا۔ امام بخاری میں اور استے تھے کہ اس کا مقصد میں تھا کہ اے قریش مکہ آم سے پہلے اور کا مطابق کی قوم تھی جس نے اٹکار کیا اور اس قوم کوہم نے مٹا کر دکھ دیا اور قم بھی آ بر کی ملیکیا کا اٹکار کرو کے او ہم تمہارے نام ونشان کومٹا کر دکھ دیں ہے۔ اس لیے آں پہلیڈی کی طرح کہا۔

## سند حديث كے لطيف لا سه:

اب آگے اس حدیث مبارک کی سند ہے۔ اب اس سند کے اندر ججیب وغریب نکات ہیں۔ امام بخاری مجھیلے کی کتاب میں سیہ خاص چیز ہے کہ لطیف اشارات ہوئے ہیں۔ اور اس پرا تناامت کے علانے کام کیا ہے کہ لگتا ہے کہ لہولگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والاستندر ہا، کر نے کسی انداز سے کام کیا، کسی نے کسی انداز ہے، میں شامل ہونے والاستندر ہا، کر نے کسی انداز سے کام کیا، کسی نے کسی انداز ہے، چنا نچہ اشارات جمع ہو گئے، اب دس سند کے اندر جو مختلف اشارات جی تو ان کو ذرا

□ .....اس کی روایت شروع ہوتی ہے حدثنا الحمیدی ہے، اس میں ایک تو صحافی ہیں حضرت محر دلائی جو نبی علیہ المیانی ہے۔ حدیث مباد کہ کونقل فرما رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو تبن اور حضرات ہیں، معتبر حمد اللہ علیم ساتھ جو تبن اور حضرات ہیں، معتبر حمد اللہ علیم بیتی جیں۔ یک بعض نے تو تکھا کہ علقہ صحافی ہیں، لیمنی مختلف فیدروایات ہیں، اس معالے میں۔ اگر ان کو صحافی ما تا جائے تو پھر دو صحافی اور دو تا بعی ہوئے اور اگر تا بعی ہیں تو اور اگر ہیں تا بعی ہوئے اور اگر تا بعی ہیں تو اور اگر ہیں تا بعی ہیں تو اور اگر ہیں۔ اگر ان کو صحافی اور تبنی تا بعی اس کے اندر آ جا کمیں گے۔

ے....اور پھراس مدیث مبارکہ میں جو حدیث کوروایت کرنے کے مخبلف الفاظ ہوتے ہیں، دوسب مینے جمع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر'' حکد گئے گئا'' تحدیث ہے، اخبار سے اخبرنا، پیممی اس کے اعدر دوایت کے اعدر لفظ موجود ہے، کسال اُنْفہ رکسی مُحَمَّد بنِ إِبْراهِيْم بيلفظ بِهِي موجود ہے۔ پھر سَبِعْتُ ماع بھی آھيا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر قال قول بھی آھيا، وہ صيفہ بھی موجود ہے۔

• ..... پھر یہ جو یکی بن سعید ہیں نا! ابو ذر کے نسنے (امام بخاری کے خلف حضرات سے نسنے ہیں) ہمیں یہ صدید عن سے بھی مروی ہے۔ تو معنعن وہ بھی اس میں ہے۔ لیمی مروی ہے۔ تو معنعن وہ بھی اس میں ہے۔ لیمی روایت صدید کے جینے صیغے تھے وہ سب اس عدید یا کہ ہیں جمع ہوگئے۔ امام بخاری چینید کی نظر و کچھوکیسی صدیب مبارکہ پر پڑی کہ سند کے اعتبار سے و کچھو! اس میں کیا کیا لطا کف موجود ہیں۔

آیک بات ذبن می رکھی کہ جس صدیت پاک و حدثینی و الحبو نی ان الفاظ
سے روایت کیا جائے تو کیا فرق ہوتا ہے؟ حدث نی کا مطلب ہوتا ہے کہ استاد خود
حدیث پڑھے اور شاگر داس کو سے ۔ اور اگر شاگر د پڑھے اور استادس کر تھدیق
کر نے اعبر نی ۔ توالی وونوں صور توں میں بار بار صدیث کو بیان کرنے کے لیے
سند متصل جو ہے وہ بیان کرنی ضروری نہیں ہوتی ، اس کے لیے و بعد قبال بیلفظ کہہ
دے۔ جیسے ایک بندہ کے بعسد المتصل مدی الی اعام همام تواتی کی سند پڑھیے
کا مختف کیا ہوا؟ ایس ووصد یتوں کے لیے و بعد قسال بس بول پڑھ ویس تو وہ مسند

ص....اب ایک نکتہ اور مجی ہے کہ اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں صد ثنا الحمیدی ہیا ام بخاری میں ہیں ہے اور الحمیدی ہیا ام بخاری میں ہی المجھے کے وہ استاد ہیں بنوکی ہی اور قریش ہیں الکی بھی تھے اور قریش بھی ۔اب قریش کے بارے میں نبی مائیکا نے فرمایا:

‹‹ قَدِّر مُوْا قُرَيْشٍ›› قریش کومقدم کرو!

اور فرمایا:

‹﴿الْكِئِنَّةُ مِنَ الْقُرَيْثِ)

چونکہ نبی عائیں کا میتھم بھی تھا تو امام بخاری میشید نے ان احادیث پڑھل کرتے ہوئے اپنے کی استاد قریش استاد کی حدیث کوسب سے پہلے لائے۔

○ ...... پھراپک اور کات ہی ہے کہ پہلی صدیث تو ہے کی استاد ہے اور دوسری صدیث ہو آگے آرہی ہے قال اعبر نا مالك ہے الك مدنی ہیں۔ توانام بخاری میشائی نے پہلی کاب کی استاد ہے اور دوسری کتاب مدنی استاد ہے لی۔ تو دی کی ابتدا کہ ہے ہوئی اور دی کی انتہا ہے ہیں۔ توانام بخاری میشائی ہے کہ کھوکیسی صدیث کی ترتیب ڈالی۔ اور دی کی انتہا ہے ہیں ایک کتہ اور بھی ہے کہ بخاری شریف کی پہلی صدیث حمیدی ہے اور آخری صدیث مبار کہ احمد بن اشراف ہے ہے۔ تو وہ بھی حمد ہے۔ تو پوری کی انتہا ہو کی موسی کے جو توری کی انتہا ہے کہ بخاری شریف کی پہلی صدیث حمیدی ہے اور آخری صدیث مبار کہ احمد بن اشراف ہے ہے۔ تو وہ بھی حمد ہے۔ تو پوری کی انتہا ہے ہو تو کی انتہا ہے ہو تو کہ کی انتہا ہے ہو تو کی انتہا ہے ہو تو کہ کی انتہا ہے ہو کہ سے دن نی عائیلا کے ہاتھ میں جو جھنڈ ابوگا وہ نواء الحمد اور نی نائیلا کی جنت میں جو گھر لے گابیت المحمد میں جو جھنڈ ابوگا وہ نواء المحمد اور نی نائیلا کی جنت میں جو گھر لے گابیت المحمد تو معلوم ہواکی امام بخاری میں ہوگھر نے تھے۔

است کیر بخاری شریف کی پہلی حدیث کے رادی ہیں سحانی عمر بن خطاب و اللؤا اور آخری حدیث کے رادی ہیں سحانی عمر بن خطاب و اللؤا اور آخری حدیث کے رادی ہیں حضرت ابو ہر یرہ و اللؤا تو امام بخاری میں اللہ ہر یرہ و اللؤا کی اگر تم عمر و اللؤا کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہوتو حمہیں ابو ہر یرہ و اللؤا کی طرح علم کا طالب بنیا بڑے کا اور اس کے لیے اللہ کا ذکر کام آئے گا۔ تو اس لیے آخری حدیث ہے:

(( كَلِمَتَاكِ حَبِيمُبَتَاكِ إِلَى الرَّحْمُن))

• اورآ خری تکانداس میں بہ ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے میسند کے اعتبار سے "فریب" کہلاتی ہے بین سی ایک طبقہ میں کوئی ایک راوی ہوگا۔ جیسے صحابہ میں بہ عجیب بات ہے کہ عمر پر بیان کر رہے جیل تو سننے والے ہزار وال صحابہ ہوں سے لیکن اللہ کی شان روایت جب آ کے جی تو ایک ہی صحابی بین شرع جس نے بھی روایت کی آ سے عمر بین تو ایک ہی صحابی بین اس لیے اس کو مروایت کی آ سے عمر بین تو ایک محابی جی اس کے اس کو غریب کہا گیا اور آخری جو روایت ہے بخاری شریف کی وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ امام بخاری میں جو روایت ہے بخاری شریف کی وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ امام بخاری میں بیکہنا چا ہے ہیں کہ اور یہ بین اللہ نام کا اللہ علم کو اصل میں بیکہنا چا ہے ہیں کہ درگوں فی اللہ نی اللہ نی اللہ نی کہنا چا ہے ہیں کہ در گئی فی اللہ نی اللہ نی گانگ غریب آف عابور سبیل ))

(﴿ بَهُ اَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا وَ طُوبِي لِلْفُرِيَّاءِ)؛ يبِةِ تَعَالَى كَ سَدَكَ بِارْكِ بِينَ -

حدیث مبارکه کی ترجمة الباب سے مطابقت:

اب ذراس کے مضمون کی طرف توجہ کریں کہ آ گے حدیث میار کہ کا مضمون کیا ہے؟ حدیث مباد کہ ہے۔

> (رَاتُمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّهَاتِ») " تمام المال كادار و مدار نيت پر ہے''

اب بہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا مشہور سوال کے حدیث پاک کالمضمون تو ہے اعمال کا ھارنیت پر ہے۔ اور ترجمۃ الباب کے اندر بدء الوحی کا تذکرہ تھا، تو یہاں اعمال کا تذکرہ ، وہان وحی کا تذکرہ کوئی مناسبت نہیں نظر آتی۔ چھر جو آیات لائے ہیں دہ بھی حضرت نوح عایشے والی اس میں بھی مناسبت نظرتیں آتی۔ تو آخرامام بخاری مینید ترشد الباب کی کس مناسبت کی دجہ ہے اس حدیث مبار کدکو یہاں لائے ہیں۔ توبیہ موال مشہور ہے جو یو چھاجا تا ہے۔

اب اس کے تی جواب ہیں ، ان میں ہے جو تحقیر دو تین جواب ہیں وہ ہے ہیں۔

جواب ا کہ علامہ انورشاہ تشمیری بھائیہ فرمائے سے کہ وق کے قرریعے ہے انسان

کوا حکام کا پید جاتا ہے ، اس پراعمال کرنے قرض ہوجاتے ہیں اور جن سے بچان فرض

ہوتا ہے ان کا بھی پید جاتا ہے ۔ اس کو کہتے ہیں ورود اعمال کہ وقی کے ذریعے سے

ورود اعمال ہوگیا۔ پدیا گیا کہ حلال کیا ہے؟ حرام کیا ہے؟ کرتا کیا ہے اور نہ کرتا کیا

ہے؟ تو وہ فرمائے سے کہ ایک ورود اعمال ہے ، اس کا تعلق وقی کے ساتھ ہے اور ایک

ہے مدور اعمال ۔ اعمال کا ہوتا اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے ، اس مناسبت کی وجہ

ہے ام بخاری مجھلے بہاں صدیت لائے کہ ادھر وقی کا تذکرہ تھا ور درود اعمال کا اور

عدیث مبارکہ شن تذکرو تھا نیت کا صدور یا عمال کا اس لیے صدیمی مبارکہ کو یہاں

عدیث مبارکہ شن تذکرو تھا نیت کا صدور یا عمال کا اس لیے صدیمی مبارکہ کو یہاں

جواب اوردوسراید کردی کامعنی ہوتا ہے احکام شرعید کا پنة جلنا اور انٹمال ٹھیک کیسے ہوتے ہیں؟ دونیت کے ذریعے جس کا حدیث میں تذکرہ ،اس لیے آبس میں ان ک مناسبت کا تذکرہ کیا۔

**جواب ت** تیسری ایک بات اور که وی انسان کوشرح صدر حاصل بونے کا ذریعہ ہے کہ وی اثر تی ہوتی تھی تو اللہ کے بیار ہے حبیب مُنافِیّا کہنے دل کوتیلی ہوجاتی تھی۔ ﴿ گُذَالِكَ لِلْعَبِّتَ بِهِ فوادِكِ ﴿ النرقانِ ٣٢)

تو دحی کے ذریعے ہے بھی شرح صدر حاصل ہوا ا دراعمال کے ذریعے سے بھی شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ مَنْ أَخْلُصَ عَبُدًا لِلَّهِ آرْيَعِيْنَ صَبَاحًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَعَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَالِهِ

'' عِیالیس دن اخلاص کے ساتھ جو ٹیک اعمال کرے تو اللہ اس کے قلب اور زیان پر تھمت کے چشمے جاری فرمادیتے ہیں''

تواس ہے بھی شرح صدراس ہے بھی شرح صدر ،اس مناسبت کی وجہ ہے اس مضمون کو یہاں لائیں ہیں ۔

<u>جے واب ۳</u> اوراً خری جواب میہ ہے کہ وئی گمل کے لیے بوتی ہے اور گمل نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے تواس مناسبت کی وجہ سے بھی پہاں لائے ہیں۔

## حديث مبارك كي اجميت:

گراس حدیث مبارکه کی بوی اہمیت ہے، چنانچہامام شافعی ٹریٹویو وہ فرماتے

ين

(رَانَّ هٰلَا الْحَدِيثِ يَلُحُلُ فِيهُ وَصْفَ الْعِلْمِ ١٠) "كُوال عَدَا الْحَدِيثِ مِن وَكَ كَالَ وَعَامِم بُ

آ دھانلم کیسے ہوا؟ ہمٹی المال یا اعتبااور جوارح سے ہوتے ہیں یا پھر قلب سے ہوتے ہیں تو آ دھاعلم اگر جوارح کا تو آ دھانلم قلب کا۔اس حدیث کا تعلق انسان کے قلب سے ہے لہٰذا آ دھانلم ہوا۔

امام بیتی مینید نے فرمایا کہ بہ صدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم وہ احادیث بین جن کے الفاظ تھوڑے ہیں مضمون بہت وسی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تا دریا کوکوڑے میں بند کر دینا تو نبی عابیا اس طرح سندر کوکوڑے میں بند فرما اسے تھے۔ تا ہے حدیث مبارکدان میں سے ہادراس میں تیسرا حصہ دین کا آگیا۔ تیسرا

### ( - ) Starte ( ) ( ) Starte ( ) ( ) Starte ( ) ( )

صه کیوں کہا؟ دین تین حصوں پرشتمل ہے، ایک ایمان دوسرااعمال اور تیسراا خلاص اوراس صدیث کا تعلق کس کے ساتھ ہےا خلاص کے ساتھ۔ لبذا دین کا تیسرا حصداس حدیث یاک بیس آم کیا، بلکہ عبدالرحمٰن بن مہدی، دوتو یہاں تک فرماتے ہیں:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَيِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْتَدِئَ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ

جوآ دمی کماب لکھنے کا ارادہ کرے، اس کو جائے کہ اس صدیث سے کتاب کو شروع کرے۔ تو محدثین نے امام بخاری محطفہ کی تائید کی کہ واقعی ابتدا میں اس صدیث میار کہ کوئی آنا جاہے۔

# ا مباهديث

اب مديث مباركه كا عردكيا كيامباحث إن؟ تو مخقران كو بحى من ليجيه

اعمال اور نیات دونول جمع:

فرمایا:

## ‹﴿إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ››

اعمال کا دار دیدار نیت کے ادر ہے۔ یہاں اعمال اور نیات دونوں مینے جمع کے آئے جی اس اعمال کا دار دیدار نیت کے ایک آئے جیں۔ اعمال بھی جمع اور نیات بھی جمع اس کو کہتے جیں۔ مُسقَابَ لَهُ الْسَجَمَّدِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اِللّٰجَمَّدِ اللّٰهِ عَلَى اِللّٰجِمَالِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

ا چھاا کے اور حدیث مبارکہ ہے اس میں فرمایا (( إنسَّمَا الْاَعْمَالُ بِالبَنْيَةِ )) اس میں اندال کوجع لائے اور نیت کومفر دلائے۔ قو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اندال کے لیے اعضا میں جو بہت سارے ہیں ، اس لیے جمع لائے اور نیت کے لیے ایک ہی مضو ہے اس لیے نیت کومغر دلائے۔ - ALACE ( 86) ( 86) ( 6) ALAE ( 6)

# کا اور فعل کا فرق:

پھر یہاں پرا عمال کا لفظ استعمال ہوا اقعال کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ اعمال ذک عقل بندے سے ہوتے ہیں اور افعال ذک عقل سے بھی ہو سکتے ہیں اور ناتص العقل سے بھی ہو سکتے ہیں اور ناتص العقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ عمل وہ کام ہے جو ملکف سے صاور ہو جب کہ تعمل غیر مکلف کہلے بھی مستعمل ہے۔ اس لیے جہاں بھی تذکر ہ ہواد ہاں فرمایا: والعہ بھی کہا گیا۔ حسال عمار کیا ہے اس کے جہاں بھی تذکر ہ ہواد ہاں فرمایا: والعہ بھی کہا گیا۔

## نیت اورارادے کافرق:

مچریہاں برنیت کا تذکرہ ہے ارا دہ کانہیں۔محدثین نے لکھا کہ نیت کے پیچھے انسان کی کوئی نا کوئی غرض ہوتی ہے، جب کدارا دہ بغیر کی غرض کے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کیلیے ارادہ کالفظمتعل ہے،اس لیے یہاں نیع کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں پربعض فقہانے تواس کامعنی میلیا کہ < (إِلَّمَا الْكَعْمَالُ بِاللِّيَّاتِ إِنَّمَا تَصِحُّ الْكَعْمَالُ بِاللِّيَّاتِ ›› ا عمال کی صحت کے ہونے اور نہ ہونے کامدار نبیت کے اوپر ہے۔ بعضوں نے کہائبیں!اس کامعتیٰ ہے۔ إنَّمَا قُوَابُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّةِ ''عمل کا تو اب جو ہے دو نمیت برہے'' مثال کے طور پر ایک بندہ نیت کر کے دشو کرنا ہے تو ٹواب لیے گا اور ایک بندے کو کسی نے یانی میں دھکا دے دیا وضواس کا بھی ہو گیالیکن تو اپنیس ملے گا۔ بیر جوفقهاء کا فرق تفامهاس معنی کی وجہے آیا۔

CALLED TO THE PARTY OF THE PART

﴿ تعددِ نبت كِثمرات:

يحرآ كيفرماما:

﴿إِلَّمَا لِلِمْرِةِ مَّا لَوَاى ›› اور بندے کے لیے وہی ہے جواس نے نیت کی

تو بعض محدثین نے کہا کہ یہ پہنچ مضمون کی دضاحت کے لیے ہے ، مؤکد کرنے کے نیے اس کو دوبارہ فرمایا گیا۔ بعض نے کہا کہ بین پہلی اور مضمون ہے کہ انست الا غیمان کی بالیتیات اعمال کا مدار نیت پرہے ، پھر بندے کے لیے وہی پچھ ہے جونیت کرے گا۔ فرمائے بین کہ یہاں سے بیر پید چل رہا ہے کہ اگرایک عمل شن کی بنتیں کر لو گئے تو مگا۔ تعد دنیت کی دجہ سے تو اب بڑھ لو گئے تو مگا۔ تعد دنیت کی دجہ سے تو اب بڑھ جائے گا وہ کہنے ؟

عزیر طلبا! ذرا توجہ فرما کمیں! ایک بند و مسجد میں ؟ تا ہے، عوام الناس میں ہے اور کہتا ہے کہ جی بس میں جار ہا ہوں نماز پڑھنے ، اب اس کونماز پڑھنے کا ایک ثواب ملا۔ ایک طالب علم ہے ، اس کو پہتہ ہے کہ جھے مسجد جائے کے لیے گئی نیتوں کوجئ کرتا ہے ، چنا نچہ و دکیا سوچتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا ، و ہاں جا کرمیں اللہ کا ذکر کروں گا ، و ہاں جا کرمیں اللہ کا ذکر کروں گا ، و ہاں جا کرمیں اللہ کا ذکر کروں گا ، و ہاں جا کرمیں جاعت سے ساتھ بھی نماز پڑھوں گا اور اسکیے بھی سنن اور کروں گا ، و ہاں جا کرمیں جاعت سے ساتھ بھی نماز پڑھوں گا اور اسکیے بھی سنن اور نوائل پڑھوں گا ، و ہاں جا کرمیں جا کرمیں و عابھی کروں گا ، مسجد میں جا کرمیں لا یعنی ہے بھی ہوگئی ہے بھی ایک ہی تو ایک ہے بھی کروں گا ۔ اب دیکھیں بینی نیادہ ہوں گا ۔ اب دیکھیس بینی نیادہ ہوں گا ۔ اب دیکھیس ایک ہی تو گئیں ۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں زیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا ۔ اب دیکھیس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوگئیں ۔ جتنی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوں گا اس بینی نیتیں نیادہ ہوگا ۔

BO LEAR DESCRIPTION OF THE DESCR

چنا نچی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کپڑے پہننے میں جاکیس نیو ل کوجیع کیا جاسکتا ہے، جب کہ ہم ایک نیت کرتے ہیں۔ یہاں سے پیتہ چلا کہ طالب علم ای عمل کا بہت زیادہ اجر پالیتا ہے علم کی وجہ سے اورعوام الناس علم ند ہونے کی وجہ ایسے اجر سے محروم ہوجاتے ہے۔

## ﴿ حَسنِ نبيت كَرَكُ مِشْمِ:

پھراس میں ایک اور بات بھی آگی کہ انسان کو وہی طے گا جونیت کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی عادت کو بھی اپنی عباوت بناسکتے ہیں، وہ کیسے بھٹی؟ ہر بندہ ہے سے پیار کرنا ہے، کین اگر پیار کرنے والا اس نیت سے پیار کر رہا ہے کہ اللہ کے حبیب ٹائٹی آپ کو سے بیار فرمائے تھے، سنت کی نیت سے کرر ہا ہوں تو اب بیر بیار کرنا عبار کرنا عبادت بن گیا۔ ہر بندہ مال باپ کو دیکھا ہے، اس نیت سے کہ اگر دیکھا کہ تی مخالفاً کہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھا کہ تی مخالفاً اللہ اس کے فرمایا ہے کہ اگر دیکھا کہ تی مخالفاً اللہ اس کے عبر سے پیڈا لے گا، اللہ اس کو عبادت بن گیا۔ عبر سے کو دیکھا بھی عبادت بن گیا۔

گھر میں گھڑی تو ہر بندہ لگوا تا ہے، نیت اگر مید کی کہ بھی روشنی آئے گی تو روشنی ال جائے گی لیکن اگر میر بھی نیت کر لی کہ تی میں کھڑ کی اس لیے بنوا تا ہوں کہ آؤان کی آواز آیا کرے تواس کا بھی تواب مل جائے گا۔

اکثر لوگوں کو دیکھا کہ رات کوسوتے ہوئے کپڑے بدل کرسوتے ہیں، ٹائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں،اب اگرنائٹ سوٹ پہنا کہ جی دوسراسوٹ ٹراب نہ ہو،سلوٹیں نہ پڑیں تو پھرنائٹ سوٹ کا ٹواب نہیں،اس نیت سے پہنا کہ بی کاٹٹیڈ کمی سنت مہار کہ ہے، اللہ کے صبیب ڈاٹٹیٹے رات کواپنا سوٹ بدل لیتے تھے تو اس نیت کی وجہ ہے وہ عادت بھی عبادت بن جائے گی۔انھا لاموء ما نوی بہاں سے یہ پہر چاتا ہے کہ انسان اگرنیت کر لے تو دنیا کے کام بھی اس کے لیے دین بن جایا کرتے ہیں۔

مولانا کیا ہے تھے کہ اس امت کو بدنیتی ہے اتنا نقصان نہیں ہواجتنا ہے نیتی سے زیادہ نقصان ہوا۔ نیت ہی نہیں کرتے تو اس لیے بیرحدیث مبار کہ جمیں بتارہی ہے کہ ایک تو نیت اچھی ہوا در دوسرا ہر کام کے اندراگر ہم نیکی کی نیت کرلیں گے تو پھر ہمیں تو اب مل جائے گا۔

# ايك اشكال كاجواب:

اب یہاں پرایک مشہور اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ صدیتِ مبارکہ بیں فرمایا گیا کہ اِنتَّمَا الْاَعْمَالُ مِالْیَّاتِ اعمال کا دار دیدار نیت پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہا گرکوئی برا کام انچی نیت سے کرلے تو دہ انچھا ہوجائے گا۔

مثلاً ایک آدی چوری کرتا ہے کہ فریجوں کوصد قد کروں گاتو وہ کام جائز ہوجائے
گا؟ اِنْکَ الْاَعْمَالُ بِالنِیْآت اٹال کا دارد دارنیت پر ہے، اس کا جواب محدثین
نے بیدویا کدد یکھو کھوکام ایسے ہیں جوجائز ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہیں بچھ
کام ہیں ناجائز ان کا کرنا اللہ تعالیٰ کے خصر ادر خضب کا سبب ہے۔ اب کوئی بندہ
ناجائز کام کوئیکی کی نیت سے کرنا چاہے گاتو اللہ کے غصر کو اور زیادہ برحمائے گا۔ بیتو
دین کے ساتھ غداتی ہوا، دین کو کھیل بنالیا اس نے ۔ تو جوحدیث مبارکہ ہے وہ بینا
ربی ہے کہ نہیں جو برے کام ہیں وہ برے ہیں بی ہی جواجھے کام ہیں وہ اجھے کام بھی
ربی ہے کہ نہیں جو برے کام ہیں وہ برے ہیں بی سی جواجھے کام ہیں وہ اجھے کام بھی

مثلاً ایک عورت اس نیت ہے خوشبولگاتی ہے کہ خاد ندسو تھے گاتو بیخوشبولگانا

عبادت ہے اور اگر اس لیے لگائی ہے کہ میں راستہ میں چلوں گیا تو اجنبی مروسوگھیں گے تو بہرا مے۔ تو کام اچھاتھا عبادت بن سکتا تھا کہ خوشبولگائی سنت ہے لیکن نیت اس کی خراب تھی تو نیت کی خراب کی وجہ ہے وہ کام براہ و گیا۔ تو مقصو وحدیث بہہ کہ جو نا جائز کام جی وہ تو حرام جی بی بی سی تو جو جائز کام جی ان کو بھی سیجے نیت ہے کر و گئے تو جائز ہوں گے۔ ان جی بھی نیت بری ہوجائے گی تو وہ کام برے ہوجائیں گے۔ گئے تو جائز ہوں گے۔ ان جی بھی نیت بری ہوجائے گئے تو وہ کام برے ہوجائیں گئے۔

خلاصه کملام:

اب الدما الاعدال كالصل مقصودكيا ب؟ اب يهال سي آهي ويكيم كرفر مايا: (( مَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إلى دُنْهَا يُحِيمُهُمّا))

جود نیا کے لیے ججرت کرے گا کراس کو پالے تو دہ جمرت دنیائے لیے ہوگی۔ ((اَوْ اِلْمِی اِمْرَاَقَ یَکْنیکِحُها فَهِجُرَتُهُ اِلَی مَا هَاَجَرَ اِلْمَیْوِ))

یا کسی عورت سے نکاح کے لیے اگر و کہ بجرت کرے گا تو یہ بجرت اس کے لیے ہو جائے گی بعنی اس کوٹو اب نہیں لیے گا۔

## شانِ ورود:

اُس کا ایک شان نزول ہے وہ مجھ لیں۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابیتیں،
ام قیس الطخیان کا نام تھا۔ ایک صحابی ان سے شادی کرنا جا ہے تھے، انہوں نے شرط
لگائی کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت کر کے آجا کمی تو میں نگار کے لیے راضی ہوں، چنا نچہ
وہ ہجرت کر کے آگئے تو دوسر سے سحابان کومہا جرام قیس کہا کرتے تھے۔ جب حضور
مائیڈ کم کو پید چلا تو آپ نے بیرصدیث بیان کر کے واضح کر دیا کہ بھائی اگر ہجرت کا

SYPECE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERS

مقصداللهٔ اوراس کے رسول کوراضی کرنا تھا پھرتو جبرت کا ٹواب ملے گا اور نبیت صرف تکاح کی تھی تو ٹکاح ہو گیا ،اللہ اللہ خیر سلا پھرٹو اب کہاں؟ تو پیرضمون پھرکھل کرسا ہے۔ آگیا۔

## الله رب العزب كاخلق:

کین بہاں پرایک دو نکتے اور ہیں جو ہات سمیٹنے سے پہلے عرض کر دینے جا کیں کہ بہاں پر کمی صحابی کانا مہیں بتایا گیا، اس حدیث مبار کہ میں ایک بات کی گئی ہے جس کو کہتے ہیں تھرڈ پرین کی بات کرنا۔ ہی ٹائیڈ آنے کسی کا نام بیس لیا، معالمے کو اخفا رکھا، بات ایسی کی کہ متمون بھی ہے چل جائے اور کسی کاعیب بھی نہ کھلے۔

چنانچ آج کوئی طالب علم مینیں بتاسکیا کہ کس صحائی کومہا جرام قیس کہا جاتا تھا۔
کتابوں جس نکھا ہوا بھی نہیں ہے، بات ہی الیم تھی کیوں؟ بیاللہ رب العزت کا طلق
ہے۔ دہ کیسے بھی! سورۃ یوسف میں ایک جگہ اللہ رب العزت تذکرہ فر ماتے ہیں کہ
یوسف خاریج کو عورت نے اپنی طرف مناہ کے لیے بلایا، اب اس میں زیخا کا نام لے
لیح تو بات مختفر ہو جاتی کے زیخانے یہ کہا اور بات فتم ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا
زیادہ الفاظ کے ساتھ لمبا کلام کیا، فرمایا:

﴿ وَ رَاوَدَتُهُ الَّتِيْ هُوَ فِي بَيْرِتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ ﴾ (يوسف:٢٣) "اورجس عورت كے گھر ميں وہ رہ رہ جے تھے اس نے ان كو بِي طرف مائل كرنے كى كوشش كى"

ا تنابزا کلام کیا، نام نیس بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ الله رب العزب ستار ہیں ، ستر پوشی فر ماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ دری نہیں فرمائی ، پردہ پوشی فرماوی ، زیاوہ کلام کو پیند کرلیا تکر پردہ دری تہیں فرمائی کیونکہ بیاللہ رب العزب کا خلق ہے۔ تو اللہ کے پیارے جیب الگافی کو قد تھ کھٹو ا بَا عَلَافِ اللّٰه کا قائل مُوند تھے۔ آپ

الگافی نے ہی پھر بات ای طرح کی کرمہاجرام قیس کا نام کیس بتایا۔ تحرق پری شی

بات کر کے انتابتا دیا کہ اللہ کے لیے بجرت ہوگاتو تو اب لے گا، دنیا کے لیے بوگاتو

پھرد نیای کا جہیں تنع لے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرای بات بوجہت لگا دیتے ہیں،

بہتان لگا دیتے ہیں، جیب لگا دیتے ہیں۔ کی کھٹلی کا پندیکل جائے ، فوب پھیلاتے

ہیں، ریڈ یوائیش بنا ہوتا ہے، خریں فشر ہورتی ہوتی ہیں۔ ایپ ایک دل کو خوش

میں، ریڈ یوائیش بنا ہوتا ہے، خریں فشر ہورتی ہوتی ہیں۔ ایپ ایک دل کو خوش

مر نے کے لیے ہم جیبوں دلوں کو تو ڑتے رہے ہیں تو اس مدمی مبارکہ کو پڑھ کر

ہم نے دل میں بیزیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم بھی اپنے مسلمان بھا تیوں اور بھین

کر میوب پرستر یوشی فریا کیں گے۔ صدمی پاک میں آتا ہے جو دنیا میں ستر پوشی

کر میوب پرستر یوشی فریا کیں گے۔ صدمی پاک میں آتا ہے جو دنیا میں ستر پوشی کر رہے کا دارانہ تعالی اس کے بدلے تیا مت کے دن ای کی ستر پوشی فریا کیں گے۔

کر میوب پرستر یوشی فریا کیں گے۔ صدمی پاک میں آتا ہے جو دنیا میں ستر پوشی کر رہے کا دارانہ تعالی اس کے بدلے تیا مت کے دن این کی ستر پوشی فریا کیں گے۔

تصوف كي ابتدا:

حضرت منتی الحدیث میشاند سے ایک مرحبہ کی نے سوال پوچھا کہ تضوف کیا بلا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تصوف و محنت ہے جس کی ابتدا

« إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْيَيَّاتِ »

((اورجس کی انتها »

((أَنُّ تَغَيُّدُ اللَّهُ كَالَّكُ تَرَاهُ)

پرموتی ہے۔

انوارِ حديث:

اب ایک اور بات قرآن پاک کی آیات کے اعدا توارات ہوشیدہ ایس اس کیے

قرآن پڑھاجاتا ہے تو ﴿ لَعَلَكُمْ تُوْحَمُون ﴾ رحمت كى بارش برى ہے۔قرآن مجيد ش ہے۔ يعن ان پڑھ جى ہے اور مجيد ش ہے۔ اس بھی ہوتا تو دہ بھی بتا دیے ، او لوگوں نے ہو چھا کہ حصرت! وہ کیسے؟ تو بتاتے کہ قرآن پاک کی آیات کا نور اور طرح کا ہے محدیث مبارکہ کا اور طرح کا ہے محدیث مبارکہ کا اور طرح کا ہے محدیث مبارکہ کا اور طرح کا ہے اور عام بندے کے کلام میں کوئی نور ای تیس بوتا۔ یعنی لور سے دہ بچیان لیتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت میں نور ہے، اس طرح اماری ہے۔ اس طرح اماری ہے۔ اس طرح اماری ہی تھی۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت میں نور ہے، اس طرح اماری ہے۔ اس طرح ہے۔ اس طرح

جنانچ مشہور داقعہ ہے کہ شخ الحدیث محدث دیلوی بڑھ نیڈ کا دارالحدیث تھا ، ایک جگر تھی جہاں وہ حدیث پڑھائے گا دارالحدیث تھا ، ایک مجگر تھی جہاں وہ حدیث پڑھائے تھے ، ایک مجدد وب قریب سے گزرنے لگا تو کہنے لگا کہ کس نے بہاں پیٹم جلائی ہوئی ہے؟ تو ایک مجھدارتھا اس نے کہا: محدث دیلوی نے جائی ہوئی ہے ، نورنظر آیا ان کو ۔ تو احادیث مبار کہ جہاں پڑھی جاتی ہیں دہاں ایک نورکانز ول ہوتا ہے ، یہ نی کا کلام نور دالا کلام ہے ۔

اب حدیث پاک کو پڑھنے کا مقصد صرف القاظ اور اس کا ترجمہ نہیں بلکہ مقصود اس نو رنبوت کا حاصل کرنا ہے جواس حدیث پاک کے اندر ہے۔ ہات مجھ پی آگی کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ صدیت پاک کے اندر چونور ہے تا اس کا حاصل کرنا اور جب وہ نورمل جائے گا تو اس حدیث پاک پیمل کرنا آسان ہو جائے گا ، بیاس ک بچھان ہے۔

اس لیے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع میشد فرماتے تھے کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد اس پیمل کیے بغیر چین نہیں آتا ۔ نو دہ لور حاصل کرنا ہے ، اس

نور کے ہدھنے کی نبی ایکا دعافر ماتے تھے۔

اَلَهُوَ الْجُعَلُ نِي كَلْبِي نُورًا وَّ عَنْ يَهِينِي نُورًا وَّ عَنْ شِمَالِي نُورًا وَ فِي بَلَنِي نُورًا فِي بَلَنِي نُورًا

ا المنظم الله والمعتليدي أوراً مصفور بنادے اور يكى نور قيامت كون

-8276

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُومِنِينَ وَ الْمُومِنَاتِ يَشْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِينَهِمُ وَ بِأَيْمَانِهِمْ ﴾ (الديد:١٢)

کی دوروباں کام آئے گا اور جن کے پاس اور تبیل ہوگا ، ان سے کہاجائے گا۔ ﴿ تِیْلَ ارْجِعُواْ وَرَآءً کُوْ فَالْتَهِسُواْ نُورًا﴾ (الحدید: ١٣)

تو آپ نے جواب احادیث پڑھنی ہیں ان احادیث سے صرف الفاظ اور ان کا تر جرنہیں پڑھنا ہو جائے ہمنہوم کا بھی پند چن جائے اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ ترجہ بھی معلوم ہو جائے ، منہوم کا بھی پند چن جائے ۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس حدیث مہار کہ ہے جونور مسلک ہے دہ بھی الل جائے۔ حارے اکا ہر ایسے کیا کرتے ہے ، اس لیے کہتے ہیں کہ وارالعلوم دیوبندیں جب دارالحد ہے ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وارالعلوم دیوبندیں جب دارالحد ہے ہے دارالحد ہے ہے دارالحد ہے ہے ہیں کہ وارالعلوم دیوبندیں جب دارالحد ہے ہے ہے دارالحد ہے ہے ہے ہوئے استے منور ہورمضان کا احتکاف بیضنے کے بعد ایسے منور چرے ہوئے ہے۔ بعد ایسے منور چرے ہوئے ہے۔

اسی کیے حضرت محکوی میں اور اسے تنے کہ حدیث پڑھانے والا بھی صاحب نبیت ہواور پڑھنے والا بھی صاحب نبیت ہوتو پھراس نور کا سرہ تب آتا ہے ،اس لیے ول میں نیت لے کرمیٹیس ، بیلورل کیا تو اس کا اشار وقر آن بٹس:

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْمًا فَأَخْمَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾

(الانجام:۱۲۲)

وہ جور دحانی طور پر مروہ تھا ہم نے اس کوزندہ کیا ایمان کے ساتھ اور پھراس کو علم کا تو رویا جس کو لے کروہ انسانوں میں دعوت کا کام کرتا ہے۔

تو بیٹلم کا نور آپ یہال ہے لے کے جا کیں گے تو تب جا کر اللہ کے بندوں میں دین کی دعوت کا کام چلے گا۔تومقصودوہ نورتھ۔

## احادیث مبارک کا نور کیسے حاصل ہو؟

کین بیبال بحث میہ ہے کہ اگر آپ کی برتن میں وو دھ لینا چاہیں تو دوشرطیں ہیں۔ ایک توبیہ کہ برتن صاف ہو، صاف ہیں ہوگا تو دودھ دینے والا دودھ نہیں ڈالے گا۔ ہے گا: لیے جاؤٹا پاک برتن کو! میں نہیں دودھ ڈالٹا۔اور دوسرا، برتن کا رخ بھی تحکیک ہو۔ ہم اگر نور حاصل کرنا جائے ہیں تو ہمیں دل کے برتن کوصاف ہمی کرنا تو ہمیں دل کے برتن کوصاف بھی کرنا تو ہمیں دل کے برتن کوصاف بھی کرنا تو آسان کہ گنا ہوں کے برتن کو اور برتن کا رخ بھی سیدھا کرتا پڑے گا۔ دل کے برتن کوصاف کرتا تو آسان کہ گنا ہوں سے کچی تو بہ کرلیس تو پھر دل کا برتن صاف ہو جائے گا اور برتن کا رخ سیدھا کرنے کا مطلب میہ کہ جب کلاس میں بینیس تو ہمہتن گوش ہو کر ہیں ہو ہو درس ہو کہ استاد صاحب حدیث پڑھا رہے ہوں اور آپ کو مراقبہ یا دا آر ہا ہو۔ ویسے درس میں کہ بامراقبہ کرنے کو برداول جا ہتا ہے ، تو حاضر باش ہونے کا مطلب ہے:

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ ﴾ (ق ٢٤٠)

تو تین صفتیں ہول تو اس کو فائدہ ہوگا، قلب میں طلب ہواور ہمہ تن گوش ہو، حاضر باش ہو،ایسے ہو کر انسان ہیتھے۔ تو آپ حدیث مبارکہ کے اس درس میں Fresh (تازہ) ہوئے ہینیا کریں،طنب لے کے بیٹھا کریں اور گنا ہول کے جو بد اثرات ہیں ان سے تو پہکر کے ہیٹھا کریں تو پھریہ تو رآپ کے قلب میں آجائے گا اور

مقصورتان جائے گا۔

## کلام ہے متکلم تک:

مُقصود کیا ہے کہ یہ جب ٹورآ تا ہے نا تو انسان کو مشکلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں! جولوگ اشعار ننتے ہیں تو بنی علامہ اقبال امچھا لگنا ہے، بجھے اور کلام ننتے ہیں تو و و کلام دالا امچھالگنا ہے، کلام کی جبہ ہے امچھا لگنا ہے نا۔ تو کلام ہے انسان مشکلم تک پہنچتا ہے جیسے زیب النسام بختی نے کہا تھا

در سخن مخفی منم چول بوسٹ گل در برگ گل بر کہ خواہد میل دارد در سخن خواہد مرا ''میں اپنے کلام میں ایسے بی چھپی ہول جیسے پھول اپنی خوشہو میں ہوتا ہے ، وہ جو جھے سے لمناحیا ہتا ہے است حیا ہیے کہ دہ میرا کلام پڑھے''

نبی کا کلام جوہم پڑھیں گئے تو دل میں اس کا نور ہوگا ،اس کا مقیجہ کیا ہوگا کہ جی کا کلام جوہم پڑھیں گئے تو دل میں اس کا نور ہوگا ،اس کا مقیجہ کیا ہوگا کہ جی کا نظیم کا تھا ہے کہ وہ نیکی تقویل کے ساتھ بیسال گزار ہے ہیں تو ان کو نبی ملکھ کیا ہے کا دیدار نصیب ہوتا ہے ۔ایسے ہمی طلبا ہیں ،اس عاجز کو جنہوں نے خود بتایا کہ حضرت! جب سے بخاری شریف کا سال ہم نے پڑھا ،زندگی کا کوئی ہفتہ نبی ٹوٹی نارے کے بغیر نیس گزرا۔ بیغمت بھی ملتی ہے لیکن دل پاک ہوگا صاف ہوگا ،اس میں نور آئے گا ، تب بیغمت نصیب ہوگی ،اس کے بغیر تو نعت نہیں نصیب ہوگی ،اس

# صحیح بخاری شریف کی قبولیت:

اب آخری بات که میر بخاری شریف ایک مقبول بندے کی لکھی ہوئی کتاب

ے\_

ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا کمیں۔کہ امام مردزی مُواللہ نے ایک مرتبہ خواب میں نہی مالیہ نے ایک مرتبہ خواب میں نہی مالیہ کی زیارت ہوئی انہوں نے قرمایا:
(اللی متلی تنگری کی کتاب نہ ہائے گا۔ میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتا؟
تو کب تک امام شافعی کی کتاب نہ ہائے گا۔ میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتا؟
میں نے یو چھا کہ آپ کی کوئی کتاب؟ آپ نے فرمایا: ''جمام ع محمد بین

اسمعیل بخاری "۔توبیائی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں ٹی فائیلائے ایک محدث کوفر مایا کہ میرمیری کتاب ہے۔تم اس کو ہر ھاؤ۔ المام ترفدی جمالات کے ایک استاد تھے امام فربری جُرالیہ ہے۔ جن کی روایت کوآج ہم

تے اس مدیث کے اندر بھی بیان کیا ہمیڈ بخاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی ایٹی کی زیارت ہوئی ، آقام الیٹیل نے بھے سے یو جھا:

> أَيْنَ تُريْد كَهال جاريج و؟ قُلْتُ أُريْدُ مُحَمَّدَ بْنِ إِسْطِعِيْل

فرمانے نگے:

اِقْدَاً مَّا مِنِي الْمُسَلَّامِ ان کومیری طرف سے السلام پہنچادیتا۔ اتنادرجہ تھا اللہ کے حبیب مُلْقِیَّتِم کے ہاں۔

🗿 عبدالواحد بن آ دم مُصِينة فرماتے ہیں۔

رَآيَٰتُ النَّبِي عَلَيْظَةً فِي النَّوْمِ رَ مَعَةً جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي مَوْضِع فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْ السَّلَامَ کہ میں نے نبی کوخواب میں دیکھا صحابہ بھی ہیں ایک جگہ کھڑے ہیں - میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔

فَقُلُتُ مَا وَقُوفُكَ هِنَا يَا رَسُولَ اللهِ

میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ٹائٹیٹا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟

قَالَ انْتَظِرُ مُحَمَّدَ بْنِ اِسْمَاعِيلُ-

آپ طافیتل نے فر مایا میں محمد بن اساعیل کا انتظار کرر ہا ہوں۔

فَكَمَّا كَانَ بَغُدَ آيَّامِ بَلَغَينِيْ مَوْتُهُ فَنَظُرُتُ فَاذَا هَوَ قَدُ مَاتَ فِيْ السَّاعَةِ الَّتِي رَآيْتُ فِيُّهَا النَّبِيَّ مَنْ اللَّهِ السَّاعَةِ الَّتِي رَآيْتُ فِيُّهَا النَّبِيَّ مَلَّالِهِ

کی وزوں بعد مجھان کی وفات کا پنہ چلا ، میں نے حساب لگایا تو بیوہ وفت تھا جب میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی -

جنہوں نے صدیب کی خدمت کی اللّہ کے پنیبر پھران کا اقطار فر ماتے ہیں۔اس حدیث پاک کے علم سے محبت ہوگی تو اللّہ کے صبیب ٹاٹیٹی کے ساتھ ایسا ہی تعلق جڑے گا۔

بیاللہ کے وومقبول بندے تھے جن کو فن کیا گیا تو زمین سے خوشبوآتی تھی اب
اس پر بعض لوگ بڑے چیران ہوتے ہیں کہ جی امام بخاری میں ہے کو فن کیا گیا خوشبو
آئی \_ بھئی ابھیں تو کوئی چیرانی نہیں ہوتی اس لیے کہ

مبکلا من گلے ناچیز ہودم و نیکن مدتے باگل نفستم جمال ہم نفیس در من اثر کرد د گرنہ من جال خاکم کہ جستم پیول مٹی پیگرا تھامٹی میں خوشبوآگئ تھی۔امام بخاری میکنید بھی پیول کی مائند خصان کوزین کے اندر دقن کیا گیاز مین کی مٹی کے اندر سے بھی خوشبوآنے لگی۔اصل مقصود ہمارا میہ ہے کہ ہم اللہ کے ایک مقبول بندے کی کتاب پڑھ کراللہ کا مقبول بندہ بننے کی کوشش کریں۔

اس کی قبولیت کا بیعالم ہے کہ ابن ابی جمرہ پیزائلیہ فرماتے ہیں کہ

صحیح بخاری شریف اگر مصیبت کے دفت پڑھی جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور اگراہے کشی میں نے بیں: ہے اور اگراہے کشی میں لے کرسوار ہوں تو کشتی کنارے لگ جاتی ہے، فرماتے ہیں: مصنف مستجاب الدعوات تھے۔ انہوں نے اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ ہے دعایا تھے۔

آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ہے کتاب پڑھ رہے ہیں، اب آپ بھی اللہ تعالیٰ ے مانگیے گاراس کے بیچھے امام بخاری میں آپ کی دعا ئیں ہیں۔

چنانچے سیدالسیل الدین مُوافظہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مختلف عاجات کے لیے ایک سومیں (۱۲۰) مرتبہ بخاری شریف کی کتاب کو پڑھااور اللہ نے ایک سومیں مرتبہ ہی میری حاجات کو پودا فرما دیا، بیا لیے مقبول کتاب تھی۔

# صحیح بخاری پڑھنے کی نیت:

تو بھی اس مقبول کتاب کو ہم بھی کسی نیت سے پڑھیں تا اتو کیا ثبت ہونی چاہیے؟ جو ری نیت ہونی چاہیے؟ جو ری نیت ہونی آپ کو پہند آ جا کیں۔ اے اللہ ایسلے ہم سے راضی ہوتا اور چھر بعد میں ہمیں موت عطا کرتا، ہے تبیت ول میں ہوگا تب کام آ مے بڑھے گا۔ اور چی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے مامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم بخاری شریف پکڑے بیشنے کے قابل نہیں ہیں، مامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم بخاری شریف پکڑے بیشنے کے قابل نہیں ہیں،

www.besturdubooks.wordpress.com

آتکصیں ہماری میلی، زبان ہماری حجوثی ، دل ہماراسخت ادر سیاہ ، ہم کہاں اس قابل میں کہ بخاری شریف کو ہاتھ میں لے کر میٹھیں۔اللہ تعالی تو هیقی حال کو جائے میں محر الله رب العزت نے رحمت فریا دی کہ ہم گنا ہگار وں کو بھی اللہ نے اس کتاب کو کول کر بیضنے کی توفیق عطافر مادی۔اب بیدوعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ! جب آب نے اس جگه تک پنجاد یا تواب اس حال میں خالی نه گھر دن کولوٹا نا ۔ تو بید عاما تکنے والی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں یہ چیز بکڑا دی تومیرے مولا! آپ ہمیں بہاں سے خالی شدا ٹھا ویٹا، وے کربھیجنا، کیجھٹورول میں آ جائے ، کچھ ہم سنور جا کمیں، ہمارے لیے اس كے سواتو بچھادر ب بى نبيس، كہنے والے نے كيابات كى -عمل کی اینے اساس کیا ہے بج ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تہاری نبت میرا تو بس آسرا یمی ہے

آسرا تو یمی ہے تا کہ اللہ تعالی علم کی اس نسبت کورائخ کر دے اور ہمیں وثو ق سے علم عطا قرما دے اورائیے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔

وَ أَخِرُهُ عُولَنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ



ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ وَكَفْي وَسَلَعٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينُنَ اصْطَغَى أَمَّا بَعْدُ وَ بِالسَّعَدِ الْمُتَّصَلِ مِنْ فِي إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَّامِ يَقُولُ الْعَبْدُ الْعَيْدِرُ حَدَّثَكِيمٌ حَضُرَةُ الْأُ سُتَاذُحَافِظُ الْقُرْآنِ وَ الْحَدِيثِ جَعْفُو بُنِّ مُحَمَّدٍ آمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِنْ حَضُرَةُ الْأُسْتَادَ مَوْلَانَا شَيْءُ مُحَمَّدٌ مَالِكُ كَانْدِهلُويُ تَوَرَاللَّهُ مَرُقَدَةٌ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي مُحَمَّدٍ إِدْرِيسُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَى مُحَمَّدٍ إِسْمِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي لِيُّ بُنِّ الظَّاهِرِ الْوَتْرِي الْمَكَذِيِّ قَالَ حَدَّثَهِمْ مُحَمَّدٌ عَايِدُ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ الْعَمْرِي قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بِنْ سَنَةَ الْعَمْرِي قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بُنُ الْعَجَلِي قَالَ حَدَّثَنِي قُطْبُ الرِّيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي رُ وَ وَ عَدِي اللَّهِ قَالَ حَدَّلَنِي الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوسُفُ هَرُويُ دووه بنه صَد سَالَه قَالَ حَدَّلَهِ مُحَمَّ رور وو کرد. پخینی بن عمار قال حَدْثِنِی مُحمد بن یوسف الْفِریْری رَحِمهم اللَّهُ تَعَالَىٰ رَحْمَةٌ وَّ اسِعَةٌ قَالَ حَدَّثَتِنَى الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحَجَّةُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ لَكُونِيثِ وَ سَيِّدُ الْمُخَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنِ إِسْمُعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُفِيْرَةَ الْجُعْفِيِّ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ و نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْعِسُطَ (الانباء:٣٠) وَ أَنَّ

C THE DESCRIPTION OF THE DESCRIP

اَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَ قَوْلِهِمْ يُوْزَنُ وَ قَالَ مُجَاهِدُ الْقِسْطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّوْمِيَةِ وَ يُعَالُ الْقِسْطَاسُ الْعَدُلُ بِالرُّوْمِيَةِ وَ يُعَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْفَاسِطُ فَهُو الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْفَاسِطُ فَهُو الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْفَاسِطُ فَهُو الْعَادِلُ مَدَّتَهِمْ لَعُمَدُ بُنُ الْفَاسِطُ فَهُو الْعَادِلُ وَ اَمَّا الْفَاسِطُ فَهُو الْجَارِدُ مُدَّتَعَى الْعَمَدُ بُنُ الْمُكَاسِ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ فَي عَمْدِهِ مُرْدَةً قَالَ اللهِ وَي حَمْدِة سُنِحَانَ اللهِ وَي حَمْدِة سُنِحَانَ اللهِ اللهِ وَي حَمْدِة سُنِحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ وَي حَمْدِة سُنِحَانَ اللهِ الْمُعَلِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ وَي حَمْدِة سُنِحَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ ال

مُبْكَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ مُبْكَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّي عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

بخارى شريف كى آخرى مديث مباركه كى تلاوت موكى:

((كَنِهَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَوْيَفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْهِيْرَانِ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ) اس حديث مباركة شام بخارى مِينَة مَا وزن اعمال كافركرا إلى السام

# قرآن وحديث مين متاخرين كي تعريف:

سیدنا ابو ہر پر ونڈنٹیڈا روایت کرتے ہیں کہ جب سورۃ زمر نازل ہوئی تو ہم کیجھ لوگ نبی طائنڈا کی خدمت میں حاضر تھے تو اس آیت کے متعلق بات چلی: ﴿ وَ الْحُرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلُحُنُّوا بِهِمْ ﴾ ''اوران میں سے بعد کے کیجھاؤگ ایسے ہیں جوابھی تک ان سے ٹیس سلے'' تو الله تعالیٰ نے اپنے بیارے صبیب مرافیتی کوامی لوگوں میں بھیجا، پعض آنے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے صبیب مرافیتی کوامی لوگوں میں بھیجا، پعض آنے والے الیے اللہ بھی تھے جوابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ۔ ابو ہربرہ والٹینٹر نے سوال کیا کہ اسے اللہ کے صبیب مرافیتی اور کون لوگ جی جی نافیتی خاموش رہے ۔ بھر دوبارہ بوجھا، نبی مالیٹی بھر خاموش رہے ، تو جب تیسری مرتبہ بوجھا تو سلمان فاری وائیٹر ساتھ جیھے ہوئے تھے، نبی مالیٹی نے ان بر ہاتھ رکھا اور فرمایا:

(﴿ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ القُّرِيَّا لَنَالَهُ رَجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ ﴾

(﴿ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ القُّرِيَّا لَنَالَهُ رَجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ ﴾

واصل كرنے كے ليے وہاں بھى تَنْ جائے ''
منداحم كى روايت ہے ،اس مِن فرمايا:
منداحم كى روايت ہے ،اس مِن فرمايا:
كُوْ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الشَّرِيَّا

کویا ایک حدیث مبارکہ میں ایمان کا تذکرہ ہے، دوسرے میں علم کا تذکرہ ہے۔ تابعین کے دور میں امام اعظم ابوحنیفہ عمینیات کی جومخت تھی اس کا خوب فیض ہوئے گئات کی جومخت تھی اس کا خوب فیض ہوئے کہ اس حدیث کا مصداق امام اعظم جُوَّلَات ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جُوَّلَات کی اس و ترجیض الصحیف '' میں اس کو با قاعدہ کی اس حدیث کا مصداق امام اعظم جُوَّلَات ہیں۔ کی اس حدیث کا مصداق امام اعظم جُوْلِلات ہیں۔

تا ہم یہ صدیمہ مبار کہ بخاری شریف میں وہ جگر آئی ہے، ایک روایت میں لفظ رجل ہے مفرد کا اور دومری روایت میں لفظ رجل ہے مفرد کا اور دومری روایت میں رجال ہے جھٹا کا جبکہ صدیث کی باتی کتابوں میں بھی یہی صدیث آئی ہے، دہاں برت اس کا لفظ بھی ہے، رجال کا لفظ بھی ہے۔ کیونکہ جمع کا صیفہ ہے اس لیے متا ترین علانے اس میں کشادگی کردی اور فرمایا کہ اس سے مراد فقہا اور محد شین کی ایک جا عت ہے جن کے کام کو اللہ کی طرف سے آبو لہت

ہوئی۔ کیکن حافظ ابونیم نے اس کی تخ تئے کی تو اس حدیث میں انہوں نے چندالفاظ اور بھی ذکر کیے کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟

(( وَ يَتْكُونُونَ الصَّلُولَةَ عَلَى )) ( بخارى مسلم زندى ابودا وَد ابن البراسال) ) ( وَ يَتْكُونُونُ وَ الصَّلُولَةَ عَلَى )) ( بخارى مسلم زندى ابودا وَد ابن البراسال) ) ( و مجمد يركثر من سے درود شريف پر سے دالے بول كئ

اب اگرفتهااور محدثین ان کی محنت کا موازندگرین تو نسبتا محدثین کودرووشریف پڑھنے کا زیادہ موقعہ ملتا ہے تو اس سے محدثین مراد ہوئے۔ چنا نچے علمانے لکھا ہے اس سے مراد وہ محدثین ہیں جن کے کا م کواللہ کی طرف سے قبولیت ملی۔ چنا نچہ چھ (۱) کتابیں ایسی ہیں حدیث پاک کی جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں ، ان کے کام کواللہ نے الی قبولیت بخشی کہ آج کوئی آدی ان کو پڑھے بغیر عالم نہیں کہلا تا ۔ تو اس سے مراد وہ محدثین ہیں۔

# صحاح سته کے مولفین سب عجمی تھے:

اور یہ بجیب بات ہے کہ ان صحابِ ستہ کے مؤلفین جتے بھی ہیں و وسب کے سب بجی ہیں۔ امام بخاری بین اللہ بجی ، امام سلم بین اللہ بخی ، امام بر مذی بین اللہ بخی ، امام بر مذی بین اللہ بخی ، امام بر مذی بین اللہ بخی ، ابن ماجہ بین اللہ بخی ، امام بخاری بین اللہ بخی ، ابن ماجہ بین اللہ بخی ، امام بخاری بین اللہ بخی ہے جھ کے جھ حضر اللہ بنات ہے کہ وین الرا حضر اللہ بنات ہے کہ وین الرا عرب اللہ بنات ہے کہ وین الرا عرب اللہ بنان اخلاص جس کے باس موقو عرب ہو یا مجم اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے۔

امام بخارى ممينية فارى النسل تقه:

امام بخاری میشید توفاری النسل تھے۔ان کے نام کے ساتھ جوالجعلی آتاہے، یہ

اصل میں تو یمن کا ایک قبیلہ تھا گر اس وجہ ہے ان کو بعقی نہیں کہتے بلکہ ان کے وا دا

پڑ دادا جو مغیرہ تقے، وہ بخارا کے والی کے باتھ پر اسلام لے آئے تقے، جس کے باتھ

پر ایمان لائے اس کا نام تھا بمان بن احمد بعقی ۔ تو ولا عِ اسلام ہونے کی وجہ ہے اب

ان کے نام کے ساتھ بھی بعقی لگا۔ ولاء اسلام سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کس کے ہاتھ پر

اسلام لائے اور اس کا کوئی دوسر اوارث نہ ہوتو جب وہ فوت ہوگا تو جس کے ہاتھ پر
وہ ایمان لایا وہ اس بکا وارث کہلائے گا۔

چنانچ بھی کا نام وہاں ہے ان کے ساتھ شروع ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ امام بخاری میں ہند قاری النسل تھے۔ بلکہ یہ بھی ایک جیب بات ہے کہ بخاری شریف میں ایک جگہ وہ ایک ایسا لفظ لکھ گئے جو فاری کا تھا۔ کتاب الج مغیر نبر ۲۲۲ پرامام بخاری میں لئے ہیں:

وَ يُزَادُ فِي لِمُنَّا لَبَابٍ هُمُ لِمَنَّا الْحَدِيثَةُ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنُ اِبُنِ شَهَابِ

اس میں یہ جو'' ہم'' کا لفظ استعالی ہوا یہ بنیادی طور پر فاری کا لفظ ہے۔ جیسے کہتے میں: ہم مسلک، ہم نوالہ، ہم پیالہ، ہم خرما وہم تو اب، تو یہ'' ہم'' کا لفظ بنیادی طور پر فاری کا لفظ ہے، مگر وہ یہ لفظ بہاں لکھ مجئے۔ اور بہاں ان کے لکھنے کا جوامسل مقصود تھا وہ یہ کہ

وَ لَكِنَى أُرِيدُ أَنُ أَدُّ عِلَى إِنْهُ عَيْدُ مَعَادٍ '' كراس باب من من اليكي حديث لانا جابتا ہوں كه جو كرارات عل سے نهو۔''

لینی امام بخاری مزاجاً سنداورمتن کے تکرار کے ساتھ صدیث کو دوبارہ لانے کو

پندنیں فرماتے بنے کہ اگر دوبارہ حدیث لائمیں تو یا سند مختلف ہو یا متن میں کہیں اضطرار ہو پھراس کو دوبارہ لا یاجائے ،تو کررات سے بچتے تنھے۔

تاہم علامہ تسطلانی میشید نے مقدمہ ارشاد الساری بین حافظ ابن جمر عسقلانی میشید کے کمتوب کا ذکر فرمایا، جس بین لکھا کہ اکیس محررات ہیں جوسنداور متن بین موافق ہیں۔ علامہ تسطلانی نے اس بین ایک روایت کا اور اضافہ فرما دیا تو تعداد باکیس ہوگئی۔ حضرت شخ الحدیث مولانا محمد بینس مدظلہ جو سہار نیور کے بیشی تعداد باکیس ہوگئی۔ حضرت شخ الحدیث مولانا محمد بینس مدظلہ جو سہار نیور کے بیشی الحدیث بین انہوں نے اس بین ایک سواٹھا کیس (۱۲۸) روایات کا اور اضافہ کیا تو کل تعداد ایک سو بچاس ہوئی جو متن اور سند کے ساتھ کرر ہیں۔ حضرت شخ الحدیث میں اللہ میں میں ایک مورث شرک الحدیث میں اللہ مورث میں کھو سے کو اکٹھافر مادیا اور اس کانا م رکھا

"أرشاد القاصد الى ما تكرر في البخاري باسناد الواحد"

سيح ترين مجموعهُ احاديث:

بالم بخاری میشان کا ظلاص تھا کہ بخاری شریف کو اللہ نے ایس پذیرائی بخش کہ جمیوں کا تو کیا کہنا کا ظلاص تھا کہ بخاری شریف کو اللہ نے ایس کے عقیدت کی وجہ سے اس کوقیو لیت کی بکت جو ماہرین فن تھے انہوں نے تنقید کی فورد مین لگا کرا کیا کیا ہے مدیث کے منمن اور سند کو دیکھا ہے تا محدیث کے منمن اور سند کو دیکھا ہے تا محدیث کے اس طرح چھان پینک کی ایک ایک صدیث کے بارے میں ۔ اور بالاً خرود اس بات پر منفق ہوئے ہے کہا ہے۔

أَصَعُّ الْكِتَابِ يَعْدَ كِتَابِ اللهِ

''الله رب العزت كى كماب كے بعد دنيا ش سب سے زيادہ سي كماب ہے'' المام بخارى مِحينية كوچھ لاكھ احاديث يارتھيں۔ ان چھ لاكھ احاديث ميں سے انہوں بخاری شریف کی احادیث کو چنا اور انچی طرح ایک ایک راوی کو دیکھا، اس کے متن کو دیکھا، اس کے متن کو دیکھا، اس کے متن کو دیکھا، جب تملی ہوگئ تو کھر جو عالی اللہ کی کیفیت کے ساتھ ہر حدیث لکھنے سے پہلے دہ خسل فر ماتے تھا اور ریاض الجن کے اعدد دور کھت تماز پڑھا کرتے تھے۔ استخارہ فرماتے تھے تا کہ اللہ دب العزب کی طرف سے قلب کے اعدد ایک انشراح آجائے، جب طبیعت میں بودا انشراح ہوتا تھا تب جا کرائی حدیث یاک وقعم بند فرماتے تھے۔

چنانچ ملاجرت و تعدیل نے بوری جھان پینک کے بعداس بات کوتنگیم کرلیا کدامام بخاری کار چوجموعہ ہے رواس وقت و نیاش احادیث نبوی کاسب سے زیادہ صبح ترین مجموعہ ہے۔

# صحیح بخاری کی مقبولیت:

کھراللہ رب العزت کی طرف سے اسے تجو نیت الی کی کہ امام بخاری میں ہوئے نے اپنی زعدگی سے کہ اللہ کی میں سائھ ہزار طلبا کو یہ کما ب پڑھائی۔ یہ چھوٹی کی بات نہیں ہے کہ ساٹھ ہزار طلبا کوخود بخاری شریف پڑھائی۔ چنانچ ابوزید مروزی میں ہے ہے اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان تھوڑی ویر کے لیے سو سے ، فرماتے ہیں کہ جھے خواب میں نی عالیہ ابراہیم کے درمیان تھوڑی ویر کے لیے سو سے ، فرماتے ہیں کہ جھے خواب میں نی عالیہ ا

"یکا اُبَا زَیْدہِ اِلِیٰ مَتنٰی تَدُدُسُ کِتَابَ الشَّافِی وَ مَا تَدُدُسُ کِتَابِی " ووایام شافق مُیلِیْدہ کی تقلید کرتے تھے اور درس دسیتے تھے تو نی علیہ اِلے انے فرمایا کرتو کب تک امام شافعی کی کما ب کو پڑھائے گا میری کما ب کو کیوں ٹیس پڑھاتے۔ وو پوچھتے ہیں کہ ما بھنا ہُگ ؟ CONTRACTOR SECTION SEC

اے اللہ کے نی گانٹیکا آپ کی کتاب کون کی؟ نمی مائیلہ نے قرمایا:

قَالَ جَامِعُ مُّحَمَّدِ بْنِ إِسْلِعِيلَ البُّعَارِي "' قرمایا که محربن اسانجیل یخاری کامجوعهٔ

امام حربین نے بھی ای طرح کاخواب دیکھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ غیر نبی کاخواب جمت شرعیہ نہیں ہوتا صرف استینا س کی وجہ سے اس واقعے کو بیان کر دیا تا کہ بینۂ بیٹے کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قبولیت ہے۔

بخاری شریف کی جہاں اور ساری تضیابیں جی وہاں ایک فضیات ہے ہے کہ ایک بزرگ سے جنہوں'' ولیل الفالحین'' سمّاب لکھی ان کا نام تھا شخ محمد علی صدیقی عَلی بُوشِیْ ہے وسیالے ہیں انہوں جوف کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر بیتھ کرشروع سے آخر تک پوری بخاری شریف کی حماوت کی ۔ اللہ کی ہاں سے کیسی قبولیت ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کراس کے ایک ایک لفظ کی حماوت ہوئی۔

## تراهم ابواب کے معارف:

امام بخاری بھنٹیے کی جو کتاب ہے، اس میں جوامام صاحب نے تراجم قائم کیے ہیں وہ ان کی عظمت کی کی دلیل ہے۔ کتب ستہ میں امام مسلم بھنٹیٹے نے تو فقط احادیث کو یکجا کر دیا، انہوں نے تراجم قائم نہیں کیے۔ جو باقی کتب خسہ کے حضرات تھے، انہوں نے ترائجم تو قائم کے لیکن بخاری شریف خود اُفیٹی النسر اجسم (سب سے زیادہ وقیق تراجم) ہے۔معارف سے بھر پور،معانی سے بھر پور، بخاری شریف کے تراجم ہیں۔ اس لیے مشہور مقولہ ہے کہ

فِقُهُ الْبُخَادِيُّ فِي تَرَاجُهِهِ

## "امام بخاری کی فقدد دان کے تراجم سے ظاہر موتی ہے"

علائے امت ایک ہزار سال سے اس تراجم کے دریا کے اندر خوطہ زن ہیں اور علوم وسعارف کے موتی نکال رہے ہیں۔ آج تک کوئی محدث ایسانہیں کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے تمام موتیوں کو حاصل کرایا ہے، یہ سلسلہ ابھی چلنا رہے گا۔ حتیٰ کہ علامہ تشمیری میں ہے جبال العلم حضرات، وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے بعض مقامات ایسے ہیں کہ جنگی گہرائی تک ابھی کوئی رسائی حاصل نہیں کرسکا۔ علیانے جو بھی کہا وہ سب جنینات ہیں، اصل مراوامام بخاری میں کے اس ہے۔

# آ خری کتاب کونی ہے؟

اب يہاں پر ايك سوال اور پيدا ہوتا ہے كہ بخارى شريف كى ابتدا كتاب الايمان سے ہوئى، آخرى كتاب كون كى ہے؟ تو بعض نے كہا كە'' كتاب التوحيد'' ہےاوربعض نے اختلاف كيا۔

## ئىپلىرا<u>ء</u>:

چنانچ فی الحدیث مولانا تریا و منطق فراتے بیں کدآخری کتاب "کتاب الاعتصام باالکتاب والسنة" ہے۔ تو اس پراعتراض ہوا کدآخری کتاب تو "کتاب التوحید" ہے جس ش انہوں نے فرایا: والد دعلی الجھمیه ۔ تو اس کا جواب محدثین نے یوں دیا کدآخری کتاب تو اصل میں ہے" کتاب الاعتصام باالکتاب والسنة" اور کتاب التوحیداس کا تمتم اور محملہ ہے۔

## دلیل1:

اس پرانبوں بڑی مغبوط دلیل قائم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری میں کیا

جب کوئی کتاب عاد تا کھتے تھے تو اس میں وہ اس کی ضد کا بھی تذکرہ کرتے تھے۔ مثال کےطور پر:

کتابالایمان می امام بخاری نے تذکرہ کیا:

كَفُرٌّ دُوُّنُ الْكُفْرِ،

ٱلْمَعَاصِيُّ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّة،

ظُلُمٌ دُوْنُ الظُّلُمِ،

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ،

ے کتباب الایسمان کیکن اس میں اضداد کا بھی تذکرہ کرویاؤ بسضد تبینگُ الاُشْیَساءُ توامام بخاری مُعَاللہُ ایمان کے باپ میں اس کی ضد کا بھی تذکرہ کردے جمارہ

ای طرح کتاب العلم ش امام بخاری رُیستی نے کلما:
 رَفْعُ الْعِلْمِ وَ ظَهُوْرٌ الْجَاهِلِيَّةِ

اس میں ضد کا تذکرہ آ گیا۔

کتاب الاستنقاء جس میں بارش کی وعا کا تذکرہ ہے، وہاں امام بخاری میشید
 نے قطاسالی میں جو بدد عاہوئی مشرکین کے بارے میں اس کا بھی تذکرہ کردیا۔

تو معلوم بوا كه عادی كتاب مین ضد كا تذكره ضرور كرتے بین ،لبذا اصل كتاب توب در كرتے بین ،لبذا اصل كتاب توب در كاب الباعقام بالكتاب والسنة "اور چونكدابواب البدعة اس كى ضد بنتے بین اس كيام بخارى و الله الله الله كان كركرديا اور كلمله كے طور پر يهال ذكر كرديا اور كتناب الرد على البهديه و غير هيد كاعنوان قائم كيا، كيونكدان كى عادت مستمرة كينتى -

### دلین:

دوسری دلیل ان کی ہے ہے کہ آغاز کتاب میں'' وہی الّبی' 'لیعنی کتاب اللّه کا لَّهُ کرہ اور آخری کتاب میں'' اعتصام بالکتاب والسنة' 'سبحان اللّه۔ وَ بِسَعْمَتِ الْبَهَ اَيَّة وَ بِنَعْمَتِ البِنهَايَةُ كُنْنِي الْجِمِي ابتدااور کُنْنِ الْجِمِي انتِنا۔

## دومرى راسية:

جوشار جین میر کہتے ہیں کہ تیں ! آخری کتاب، کتاب التوحید ہے، تو ان کے دلائل میر ہیں:

### دلیل ۱:

ایومنف العربی العربی التی جرعسقل فی بین الله کے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت آبروکی تفاظت اور عذاب سے بیاؤ خودتو حید کے اندر ہے، جوموا صد ہوگا عذاب سے بھی واق بیچ گا اور اس کی عزت بھی محفوظ ہوگ ۔ تو اس لیے امام بخاری بین شخ نے آخری کتاب التوحید کو قرار دیا کہ اس کو اپنانے ہے تم و نیا اور اس بخاری بین شخ نے آخری کتاب التوحید کو قرار دیا کہ اس کو اپنانے ہے کہ اللہ رب آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہو۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ رب التوحید کر جو برجو ، فربایا:

العزت ہراس بندے پر رحمت فرما کیں ہے جس کی موت تو حید پرجو ، فربایا:

﴿ إِنَّ اللّٰه لَا يَهُ عَفُر اَنْ يُشْرِكَ بِ مِ وَ يَهُ فِيلُو مُمَا دُونَ وَالِكَ لِمَنْ فَرِنَ اللّٰه لَا يَسْعَفُر اَنْ يُشْرِكَ بِ مِ وَ يَهُ فِيلُو مُمَا دُونَ وَالِكَ لِمَنْ فَرَالُونَ وَاللّٰهِ لَا يَسْعَعُولُ اِنْ يُسْرِكَ بِ مِ وَ يَهُ فِيلُو مُمَا دُونَ وَاللّٰهِ لِمَا رَبُونَ اللّٰه لَا يَسْعَالُونَ اللّٰه الله اللّٰه اللّٰه

وہ جوجا ہیں گے معاف کریں گئے''

# توحيد دهوين سے سيكھى:

حضرت حسن بصری بر استے ہے کہ میں نے تو حید ایک دھوبان ہے ہیں۔

کیے؟ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی جیت پر تھا تو ہمسائے کے ہمر میں تھوڑا شور

ہوا تو میں نے ذراسنا کہ کیا مسئد ہے؟ تو پہہ چلا کہ ہوں اپنے خاوند ہے لارای تھی۔
خاوند دوسری شادی کرنا چا ہتا تھا اور ہوی کہ دری تھی کدد کھی میں نے تیرے محرش تگی

برواشت کی ، بھوک برواشت کی ، تنگ وئی برداشت کی ، میں نے تیری خاطر کتنی

منگیاں اور پر بیٹا نیاں برواشت کیں میں اور بھی زیادہ برداشت کر میں ہوں لیکن اگر تو

چاہے کہ میرے سواتو کی اور سے نگاح کر لیاتہ جی تیری ہے بات قابل قبول نہیں۔

ووفر ماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید پر نظر دوڑائی تو میری نظر اس آیت برآ کرنظر نگ

﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَغُفَدُ أَنْ يُنْفُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ وَلِكَ لِمَنْ نَشَاءُ ﴾ (السّام: ١١٧)

میر کے بند ہے جو بھی گناہ کرد گے دنیا ہیں ہر ہر گناہ کو معاف کرسکتا ہوں لیکن اگر تم شرک کرد گے تو اس گناہ کو بھی معاف نہیں کردں گا۔ ایک عورت جوا ہے سواسی دوسرے کی محبت کو ہر واشت نہیں کرسکتی ، اللہ رب العزت جوانتکم الحاکمین ہیں ، رب العالمین ہیں دہ شرک کو کیسے گوارا فر ماسکتے ہیں؟ اس لیے جو تو حید پر قائم رہا اللہ رب العزب اس کے او برخاص رحمت کی نظر فرما کیں گے۔

اور عام طور پر و یکھا گیا کہ عورت اگر کر دار کی اچھی ہواس کی ہر خلطی کو خاوند ہر داشت کر جاتا ہے کر دار کی غلطی ہر داشت نہیں کرسکتا مشہور بات ہے، کسی عورت کو خاوند نے کہا تھا کہ تم ندشکل کی اچھی نہ عقل کی اچھی ، تہ ہڑے خاندان کی ، نہ کوئی ہنر تہارے پاس ہے،تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو عورت نے ساری ہات کوس کے کہا:۔،

> تمییں کوئی اوقات اوگن ہار دی جیبو جی وی ہاں میں باں سرکار دی جھیموں کی کرمیں شان کا سرکار دی

یں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں، خاوند کواس کی بیہ بات اچھی گئی، اس نے اس کی ہر خلطی کومعاف کر دیا ، اس لیے تو حید بنیاد ہے۔ اس لیے اہام بخاری مطلبہ نے اپنی کتاب کانچوڑاورلب لباب آخر پر کتاب التوحید کو بنایا۔

### دلیل۲:

مچردوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دین کی بنیا دایمان پر ہے۔اب ایمان کے دو پہلو ہیں ، دوا تداز میں گفتگو ہوسکتی ہے۔ایک ایجانی پہلو اور ایک سلبی پہلو۔

جیسے پچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور پچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں، ای طرح پچھ کرنے کے کام تھے وہ امام بخاری بھٹائٹ نے ابتدائے کتاب میں بتادیے اور پچھ نہ کرنے کے کام تھے دہ'' ابواب البدعة'' کا باب قائم کرکے بتا دیے کہ بھی دیکھو! ان کوکرنا ہے اوران ہے تم نے بچتا ہے۔ اس لیے فرقۂ باطلہ سے بچتا ایمان ک حفاظت کے لیے ضروری ہے۔

## كتاب التوحيد كے ساتھ باب وزن اعمال كى مناسبت:

اب یہاں پرایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ کتاب التوحیدا گر آخری کتاب ہے توامام بخاری ویشکیا نے وزان اعمال کا جوباب قائم کیااسکی پھراس ہے کیا مناسبت ہوئی ؟ کہا گر کتاب التوحید ہے تو پھر باب جواس کے اندر ذکر کیااس کی کوئی مناسبت تو ہوئی جا ہے تا۔ تواس باب کی مناسبت کیا ہے؟ تو اس میں پچھے باتیں زہن میں THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ر کھے!

⊙.....الله رب العزت كى جو صفات بين وه دوطرح كى بين، بيسے قرآن مجيد ميں فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ السَّدُ رَبُّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (الرَّان ٨٠) تو ذي الجلال و الاكرام ووسفات بين - بجوسفات بين جوجلال مع تعال ہیں اور پچھودہ صفات ہیں جوا کرام ہے متعلق ہیں ۔ تو بعض صفات کوصفات ثبوتیہ کہا اور دوسری کوصفات سلبیه کهار صفات ثبوتیه وه صفات بین جوزات سے متعلق بین ، چنانچه حیات ،علم ، قدرت ،اراد و ،مع ، بصر ، کلام ، بیصفات ثبوتیه کبلا کیں گی اورصفات سلبیہ وہ ہیں جوافعال کے متعلق ہیں ، جن میں کچھ لینا دیتا یا یاجا تا ہے۔مثلا اللہ تعالی معطی ہیں تومانع بھی ہیں، دیتے بھی ہیں تو ٹہیں بھی دیتے، معی (زندہ کرنے والے) ہیں توم میت (مارنے والے) بھی ہیں، نافع ( نفع دینے والے) بھی ہیں تو صلار ( تکلیف دینے والے ) بھی ہیں۔ تو بیصفات سلیمہ کہلاتی ہیں۔ تو دوطرت كى صفات موئيس، صفات ثبوتيه اور صفات سلبيه - اب وزن اعمال كيونكه صفات ي افعال میں سے ہیں،اللہ کا ایک فعل ہے کہ وہ وزن فرمائمیں گے۔اس لیے صفات افعال میں ہے ہونے کی وجہ ہے اب اس کو کما ب التوحید کے ساتھ مناسبت ہوگئی۔ ے..... شخ این قیم میلید اور علامہ تشمیری میلید کا قول ہے کہ اس میں تلاوت اور مثلو مے فرق کی طرف اشارہ کیا تمیا ہے۔اس امت میں ایک ایساباطل فرقہ بھی گزراہے جوعتل پرست تھا ، جوعثل کی ہوجا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا: جو بات عقل کی سمجھ میں آ جائے وہ قبول کرلواور جوعقل کی مجھے میں نہ آئے اس کورد کردو۔ چنانچہوہ کہتے تھے کہ ہرعا می بندے کو جوعمل کرنا ہے اس کوعلت تھم معلوم ہونی جا ہے۔ان کی مجھ بیں ہیہ بات آئی

کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ کلوق ہے ، حادث ہے۔ جب کہ علائے اہل سنت ، ہم سب کاعقیدہ یہ ہے کہ یہ غیر کلوق ہے ۔ لہذا یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ اللہ نے ہر دور کے اندر وین کی حفاظت کے لیے کچھ رجال کوڑے کر دیے جو جبال کی مانند سے انہوں نے مشقتیں اٹھا کیں ، تکلیفیں اٹھا کیں ، گرانہوں نے وین کا دفاع کیا۔ چنانچہ یہ جو مسلم خلق قرآن کا تھا ، اس بارے میں اللہ نے امام احمد بن خبل مجھ ہے کہ امام شافعی مجھ ہے ہے کہ امام شافعی مجھ ہے نے خواب دیکھا جس میں نی نیک ارشاد فرمایا:

## ((بَيْرُ أَحْمَدَ عَلَى بِكُولَىٰ تُصِيبُهُ))

'' امام احمد بن حلبل مُراثیه کو بشارت دے دوایک مصیبت کی جواسے پہنچے گئ'

تو امام شافعی موظیہ نے اپ شاگردوں کے سامنے اس خواب کا اظہار کیا کہ میں اکو گی امام شافعی موظیہ کو میہ بات پہنچا دے۔ چنا نچہ امام طحاوی موظیہ کے ماموں امام مرتی موظیہ نے جاکر امام احمد موظیہ کو میہ جرستائی، امام احمد بین حقیلہ نے کہ مول کھی اور کھی اور اس مرتی موظیہ نے جاکر امام احمد موظیہ کو میہ جرستائی، امام احمد بین حقیل موظیہ کے حصر این ما لک دی تولیت کی خبر آئی تھی تو امنی مولیہ کی خبر آئی تھی تو امنی موظیہ کی خبر دینے والے بندے کو اپنا کرتہ امام مرتی موظیہ کو دے دیا۔ دولے کہ موشیہ کی خبر دینے والے بندے کو اپنا کرتہ امام مرتی موظیہ کو دے دیا۔ دولے کہ آئے اور انہوں امام شافعی موظیہ کو بتایا، امام شافعی موظیہ نے فرمایا کہ بھی ایر کہ تایا، امام شافعی موظیہ نے فرمایا کہ بھی ایر کہ تایا، امام شافعی موظیہ نے فرمایا کہ بھی ایر کہ تایا، امام شافعی موظیہ نے کر ایر کا موساری بھی اور دیا تو دولے باتی جس ڈوالا کیا اور نیج ڈرا گیا تو دولئی کو دیا تی جس ڈوالا کیا اور نیج ڈرا گیا تو دولئی کو دیا تی جس ڈوالا کیا اور نیج ڈرا گیا تو دولئی امام شافعی موظیہ نے کہ کہ یا تی انہوں بیا تھا مام شافعی موظیہ نے کے لیا اور کتابوں جس تکھا ہے کہ بھی یاتی انہوں بیا کہ کہ کہ یاتی انہوں بیا کہ انہوں بیا کہ بنا کہ باتی انہوں بیا کہ کہ کہ یاتی انہوں بیا

اور کھ پائی انہوں اپنے اوپر بدن پر طا برکت کے حصول کے لیے۔ آئ کھوا یے لوگ بیں جو برکت کوئیں مائے ، چھا یے لوگ بیں بو برکت کوئیں مائے ، چھارے جابل بیں بامخابال بیں۔ برکت کا تذکر وقو صدیت ہے بھی اور قرآن سے بھی فابت ہے۔ ویکھیے احضرت مولی عابی اور حضرت ہارون عابی کی بھی بی بوئی چیزیں مستعمل چیزیں، قوفر شنے ان کوایک طابوت کے اعدر لے کرائے ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں :

﴿ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ وَ بَقِيمٌ مِّنَا تَرَكَ الِّ مُوْسَى وَ الْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْعَلَيْكَةَ ﴾ (الترة:٣٨)

تو بھی ایرسکیند کیا چیز تھی اگر کوئی ہو چھ لے کہ سکیند کس کو کہتے ہیں؟ ای برکت کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اٹل اللہ کے استعمال ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی برکات سے بھر جاتی ہیں۔ لہذا امام شافعی میں اللہ کا بیمل کہ انہوں نے اس پائی کو بیا بھی سپی اور اس کو پھر اپنے بدن کے اور بھی ملا، پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امام احمد بن طبل میں ہوئے اس اختلاف کے اندر کرفنار ہوئے۔ وقت کا باوشاہ وہ اس عقیدے ہیں، ان کا مخالف تھا اور وہ جا بتنا تھا کہ امام احمد بن طبل میں ہوئے ہی اس کو تھول کرلیں۔ لیکن وہ جس کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہ ان کو کوڑے لگائے۔ بھی اس کو جس کے اور ہے۔ دہیں اس کو کوڑے لگائے۔ بھی اس کو جس کے اس کو کار کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہ ان کو کوڑے لگائے۔ بھی اس کو جس کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہ اس کو جس کے اس کو کار کے اس کو جس کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہ ان کو کوڑے لگائے۔ بھی اس کو جس کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہ اس کو جس کے اس کو جس کے اس کو جس کے اس کو جس کے اور ہے۔ دہیں تو جا کہیں۔

چنانچ امام احمد بن عنبل مینیندگا کو بلایا گیا، جب گرفآد کرک لا دہے تھے تو امام احمد فرماتے میں کہ پیچھے سے کسی نے میرے کرتے کو کمینچا، پیس نے مڑکر و یکھا تو وقت کامشہور ڈاکو ابوائکیم تھا جو تو بہتا ئب ہو چکا تھا، نیک ہو چکا تھا۔ پیس نے پوچھا کہ ابوائکیم امیرے کرتے کو کیوں کمینچا؟ کہنے لگا کہ حضرت اسرکاری ریکارڈ پیس بیات موجود ہے کہ جھے چوری کی سرا بیس اس وقت تک افغار ہزادکوڑے لگ بچے ہیں اور ٹس نے دنیا کے مال کی وجہ ہے اورانا کی وجہ ہے بھی ان کے سامنے جھکا وَافقیارٹیل کیا اورآ پ تو دین کی وجہ سے شینڈ لے رہے ہیں تو آپ کوڑوں سے نہ ڈرنا۔ امام احمد بن خنبل میشید فرماتے ہیں ایک ڈاکو کی بات نے میرے دل کو معبوط کر دیا۔

بادشاہ وفت نے ان کوکوڑے لگانے کا تھم دیا، کوڑے لگانے والے استے تھے کہ ایک بندہ آتا تھا، ایک وفت شاں کو کوڑے لگانے کا تھا کہ تم نے ایک بندہ آتا تھا، ایک وفت ش صرف دوکوڑے لگاتا تھا لیس کا رہے ہے گئے ہما تا وہ دم پورے زور سے کوڑے مارتا ہے صرف دوکوڑے مارے الگ ہوجاتا تھا چرتازہ دم بندہ آتا تھا استے کوڑے مارے مسے کہ امام احمد بن تقبیل محفظہ کی بیٹھ کے اوپر قیمہ بن محمل معلقہ مرکوڑا کھانے کے بعدر فرماتے تھے:

﴿ أَعْطُونِي شَيْئًا مِنْ كِعَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ حَتَّى أَتُولُ بِهِ ﴿ (الِترة: ٣٣٨)

'' بجھے اللہ کی کماب اور نبی مائیلا کی سنت میں سے کوئی دلیل دو تا کہ میں تمہارےمطابق بات کروں''

اٹھائیس مہینے قیدرہے مگراس کی برکت بیہوئی کہ جہاں قربانی ہوتی ہے پھراس کے بعداللہ کی مہریانی بھی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ خلق قرآن ہمیشہ کے لیے ختم ،اللہ نے بیہ سعادت امام احمدین عنبل مسئلیات کو مطافر مائی۔

کین مختف ادوارش حالات اولئے بدلتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک توبہ
دور تھا کہ لوگ قرآن مجید کو بھی تھلوق کہتے تھے، پھر بعد ش ایک ایسا فتد آیا کہ وہ کہتے
گئے کہ نہ قرآن تلوق ہے نہ ہماری الاوت تلوق ہے، چنانچے شکواور الاوت دونوں کے
مخلوق ہونے کا انکار ۔ پہلے ایک Extreme (ائتیا) اب دوسری انتہا۔ اس کا
مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے امام بخاری میں لئے کو قبول فرمایا اور انہیں اس کے لیے

ہوں قربانیاں دینی پڑیں۔ مشقتیں اٹھائی پڑیں ، وطن سے بے وطن ہوتا پڑا حتی کہ جب ان کو بخارا سے حاکم شہر نے نکال دیا۔ تو ان کا جی چاہتا تھا کہ بیس سمر قند جلا جاؤں تو علائے سمر قند نے پہلے بی پیغام بھجوا دیا کہ ہم آ ب کو اپنے شہر بیس قبول نہیں کرتے ، غریب الدیار ہو گئے۔ ایک گاؤں جس کا نام خرفتگ تھا ، اس بیس ان کی خالہ رہتی تھیں۔ یہ سمر قند ہے کوئی ۲۳ میل کے فاصلے پر جگہتی۔ امام بخاری مجھیلے کا آخری زندگی کا وقت وہاں تنہائی کے اندر گزرااور بالآخر انڈکو بیار ہے ہوگئے۔

تو امام بخاری مینیات نے تلاوت اور مملو کے فرق کو ٹابت کرنے کے لیے کتاب التوحید کے آخری کی ابواب قائم کیے اس میں سے ایک باب وزن اٹھال والا بھی ہے۔ دہ کیے کہ قیامت کے دن اٹھال کا وزن ہوگا تو اٹھال میں تلاوت بھی تو ہوتو تلاوت کا بھی وزن ہوگا۔ تو جب تلاوت کا وزن ہوگا تو پھر پیم کلوق چیز ہوئی تا۔ وہ جو مملوت کا بھی وزن ہوگا۔ تو جب تلاوت کا وزن ہوگا تو پھر پیم کلوق چیز ہوئی تا۔ وہ جو مملوا ور تلاوت کے غیر محلوق ہونے کی بات تھی اس کو انہوں نے کتنے اجھے طریقے سے تو ٹر دیا۔

⊙ ..... چنانچ علامه کرمانی میشید کا قول بے که کتاب التوحید میں صفات البی شامل میں بیس خفت کلام اور کلام اللہ کے مباحث پر امام بخاری میشید نے کتاب کوشتم فرمایے شخ الحدیث مولانا محمد ذکریا میشید فرماتے شخ کدامام بخاری میشید نے کتاب افظاتو بیل کلے کہ 'مکتاب النبوحید ورد علی الجهمیة و غیر هم ''لیکن حقیقت میں اس میں سارے باطل فرقوں کار دہے ، چاہے وہ معتزلہ مول چاہ قدریہ ہوں۔ ان سب کی ترویدائ میں موجود ہے ، لہذا باب کی مناسبت ظاہر ہے۔

باب ' وزنِ اعمال' ' كوآخر پرلانے كى وجو ہات:

ایک اورسوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہیہ باب جو وز ن

#### 

ا عمال الا ہے اس کوسب ہے آخر میں لانے میں کیا حکمت بھی؟ تو اس پر بھی محدثین نے بہت ملمی نکات بیان کیے جی ۔

- انہوں نے فرمایا کہ باب میں وزن اعمال کا ذکر ہے اور وزن ہوگا آخرت
  میں کیونکہ آخر ہے بین معاملہ پیش آئے گا۔ اس نے امام بخاری رہو ہوئیہ نے بھی کتاب
  کے آخر میں اس کلم بند کیا۔
- ..... حعرت شخ الحدیث مولانا محد پولس مدخلا فرماتے ہیں کہ جوآ خری بات ہوتی ہے۔ ووجموماً ذہن شین رہتی ہے اس لیے خطیب حضرات ، مقرر حضرات اپنے تمام بیان کا لب لباب وہ بات کہتے ہیں جو وہنوں ہیں بینے جائے ، توامام ہخاری ہُونہ ہے ۔ اتن کا لب لباب وہ بات کہتے ہیں جو وہنوں ہیں بینے جائے ، توامام ہخاری ہُونہ ہے ۔ اتن احادیث کو یکھا کیا گروہ جانے تھے کہ اصل کا میا بی اور نا کا می کا پید توا عمال کے وزن پہجا کے دی چھا گا۔ اس لیے وزن اعمال کا باب آخیر پر تائم کیا گیا تا کہ تماب پڑھنے والے کے ذبن میں رہے کہ ہیں نے ایسے عمل کرنے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے بال میزان کے اعماد ذنی ہوں۔
- □ ..... شیخ الاسلام زکر یا گیشتهٔ انصاری وه فرماتے تھے کدامام بخاری پُوالیہ نے وزن
   اعمال کا باب آخر پراس لیے رکھا کہ وہ تمنا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میری میہ
   ستاب بھی میرے اعمال میں سب سے ذیا وہ وزنی بن جائے۔

## بدءالوحی اورآخری باب میں مناسبت:

اب یہاں پرایک اور نکتہ ذبن میں آتا ہے کہ ابتدا تو امام بخاری مُرَیَّنَیْہُ نے کی "بدءالوی" سے آتا ہے کہ انتدا تو امام بخاری مُرَیِّنَیْہُ نے کی "بدءالوی" سے ، آخری باب اِنہوں نے با ندھا وزن اعمال کا تو ان میں آپیس میں کیا مناسبت ہے کہ ایندا بلدء اللوحی ہے شروع ہوئی اور بات آ کرکھمل ہوئی وزن اعمال

علامہ کشمیری مُرِین کمین فرماتے ہیں کہ وحی ایمان کی بنیاد ہے اس لیے اس کوسب سے پہلے رکھا اور پھر ہز ااور سزا بیانسان کا انتجام ہے کہ نیک عمل پر ہزا ملے گی اور برے عمل پرمزا ملے گی ،اس لیےامام بخاری مُحینات نے اس کو کتاب کے آخر پر ککھا۔

# بهای حدیث اور آخری باب میں مناسبت:

تاجم بیل حدیث مبارکداورآخری باب کے اندر بھی مناسبت ہے،

 ص.....حضرت مولا نا سیح الله میشهدی سیح الامت، ده فرماتے نے کہ نیت مبداءِ عمل بے لہٰذا امام بخاری مُشلیج نے اے ابتدا میں لکھا اور وزن منتبائے عمل ہے لہٰذا امام بخاری مُشلیج نے اس کوآخر پررکھا۔

البذاأة ل كتاب اورآخر كتاب كے ورميان بھي ايك مناسبت آگئي۔

## آیات قرآنیلانے کی وجہ:

لیکن یہاں ایک بات قابلِ غور ہے۔ وہ میرکہ امام بخاری میں ہے نے صرف

ANAMARAN MANAMARAN BARANAN BARAN BAR

صدیم پاک ذکر نیس کی بلک امام بخاری و کافته نے قرآن پاک کی آیت بھی ذکر کی تو آیت قرآن لانے کی کیا وجہ بنی تو شارصین حدیث نے فر مایا کہ امام بخاری و کھی ہے آیت قرآن کے کولا کراپی بات کومؤ کدفر مانا جائے تھے کہ دیکھوا یہ مضمون صرف مدیث سے بنی ٹابت بیس بلکہ یہ مضمون اللہ کے قرآن سے بھی ٹابت ہے ای لیے و کسط سے اللہ مقارف کا اللہ میں ہارہ میں ہارہ میں۔ المُموَّا إِذِیْنَ لِيُوْمِ الْفِيلَةِ وَ بال وَهُ قرآن مجید کی آیت کو بھی لائے ہیں۔

الله تعالیٰ کے لیے صیغہ واحدا درجع:

يهال ايك عجيب ايك دلجيب بحث علان المقدم و كَنَبُعُ الْهُوَازِينَ الْقِسْطَ

''ادرہم قائم کریں گے میزان''

یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا میغہ آیا ہے، تو القد تعالیٰ کے سلیے کہیں واحد کا میغہ اور کہیں کہیں جمع کا میغہ بھی استعال ہوا ہے ،اس میں کیا حکست تھی؟ تو طلبا کے سلیے ایک فیمنی نکتہ ہے کہ واحد کا میغہ کہاں استعال ہوا؟ اور جمع کا کہاں؟

علیا نے فرمایا کہ جہاں بھی قرآن مجیدیش رحمت اور شفقت کا تذکرہ ہے ، وہاں اللہ تعالیٰ نے واحد کامیخہ استعمال فرمایا: مثلاً

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَ الْمُمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ (المائمونة)

'' آج میں نے تم پردین کو کھمل کر دیا اور تم پراپنی نعت تمام کردی'' تو یہاں دا حد کاصیفہ استعمال فرمایا۔

کیونکہ فرمانا تھا کہ میں نے تھے پراپی نعمت کو کامل کر دیا تو جہاں رحمت اور شفقت کامعاملہ دہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ جہاں عظمت کا ت<sup>سیم</sup> وآیا، کبریا کی کا تذکر و آیا - Advanta: Carrest Car

وبال الله رب العزت في جمع كاصيف استعال قرما يا البذا

﴿ وَ نَضَعُ الْمُوالِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلُوَةِ ﴾ " اورہم قیامت کے دن بیزان قائم کریں گے"

ال جكة جمع كاصيغه استعال فرمايا:

# الله تعالى سے خطاب ميں صيغه واحد ہويا جمع:

تاہم اس پرعلا است نے مستقل بحث قرمانی کہ اللہ رب العزت کے لیے جوہم متعلم کا صیفہ استعمال کرتے ہیں ، بید واحد کا ہونا متعلم کا صیفہ استعمال کرتے ہیں ، خطاب کا صیفہ استعمال کرتے ہیں ، بید واحد کا ہونا چاہیے یا جمع کا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں : جی اللہ تعالی فرما تا ہے ، بید واحد کا مینے اور بعض کہتے ہیں : اللہ تعالی فرماتے ہیں ، بینجمع کا صیفہ تو کیا بید ووثوں صیفے جائز ہیں اور این ہیں سے کس کو اختیار کرنا جا ہیے؟ تو عام طور پر قرآن مجید میں خطاب کا مینے واحد کا استعمال ہوا ، ایک جگہ صیفہ جمع استعمال ہوا ہے جیسے :

﴿ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴾ (المؤمنون:٩٩)

اب بیجو آڈ جیٹوں ہے بیتمع کا صیفہ بیکن ان دونوں کے معاملات الگ الگ ہیں۔ واحد کے صینے میں تو حید عالب نظر آتی ہے، شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا لیکن جمع کے صینے میں ادب بہت عالب نظر آتا ہے۔اب ایک طرف وہ رنگ عالب ہے ادرا یک طرف بدرنگ عالب ہے۔

چنانچہ ہمارے بزرگوں کی اپنی پنی ایک عادت ربی ہے، چنا مجھنرت مولانا بیفتوب نا نوتو کی میشنی جمع کا صیفہ استعمال فرماتے تھے، ادب کے غلبہ کی وجہسے کہ اس میں بندگی کا اظہار زیادہ ہے اور حضرت مولانا تھانوی میز تھنے فرماتے ہیں کہ جھے

.....www.besturdubooks.wordpress.com

-2/34 CM 1382 338 (25) 388 (25) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125)

بھی اپنے استاد کی وجہ سے یکی عادت ہوگئ ، وہ بھی جمع کا صیفہ استعمال فرماتے تھے۔ تا ہم مفرواستعمال کریں یا جمع استعمال کریں شرعاً ووٹوں جائز ہیں ، ایک ٹی تو حید کا رنگ عالب اور دوسرے میں اوب کارنگ عالب۔

## منكرين وزن اعمال:

## عقل اوروحی:

حضرت تفانوی مینید نے بوی اچی مثال سے بات واشح قرمائی ہے، وہ فرمائی ہے، وہ فرمائی ہے، وہ فرمائی ہے، وہ فرمائے ہیں: ایک بیاڑ ہے، اس پرایک بندے نے چڑھنا ہے تو تین طرح کے لوگ بیں، پہلے وہ لوگ بیں جو گھر سے وہ اپنی سواری پر چڑھے اور پہاڑ کے وائم ن تک پہنچ اور پہاڑ کے ائم ن تک پہنچ اور پہاڑ کے اور پہاڑ کے وائم ن تک پہنچ منا شروع کردیا، اب بیلوگ ضرور کہیں نہ کہیں ٹوکر کھا کر گریں گے اس لیے کہ پہاڑ کی سیدسی چٹاتوں پر تو گھوڑ انیس چڑھ سکا ۔ ابدا پہاڑ کی سیدسی چٹاتوں پر تو گھوڑ انیس چڑھ سکا ۔ ابدا پہاڑ کو طے کرنے کے لیے گھوڑ سے کی سواری پر بیٹھ کے جانے والا ناکام ہو

دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سوچا کہ محوڑے پر بیٹھ کرتو پہاڑ پر چڑھناممکن نہیں لبذا وہ مکھر ہے بی پیدل چل پڑے، محموڑا ساتھ نہیں لیا لبذا وہ بھی ساری عمر رائے میں رہیں کے پیاڑ تک نہیں پنچیں گے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا کہ بھی ! جنناراستہ گھوڑے پر طے ہوسکن ہے گھوڑے پر طے کرلو، چنانچہ وہ گھوڑے پرسوار ہوکر پہاڑے قریب بڑتے گئے ادراو پر انہوں نے پیدل چڑھنا شروع کردیا، تو حضرت تھاتوی میلائے نے قرمایا کہ یہ جو تیسری سم کے لوگ ہیں بیکا میاب ہونے والے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنے جا کی گھوڑے تو حفق بھی ایک گھوڑے کی طرح ہے تو جہاں تک عفل جاسکتی ہے اس گھوڑے کی سواری کرلواور جہاں اس کی پڑتی نہیں اس کو چھوڑ کرآ گے سفر و ہے کرلو۔ چنانچہ دنیا ایسائی کرتی ہے، آپ فور کریں کہ آنکھ ایک حد تک دیکھی ہے اس سے آ گے ہیں دیکھی تو لوگ دور بین استعمال کرتے ہیں کہ جہاں تک نظر پڑے آنکھ سے دیکھو

ای طرح پاؤں ایک حد تک چل سکتے ہیں اس سے آگے نہیں۔ بھائی اس سے
آگے تم سواری لے لور بالکل ای طرح مقل ایک حد تک بندے کور ہنمائی دے سکتی
ہے تو جہاں تک دے سکتی وہاں تک اس سے رہنمائی لے لوجہاں مقل رک جاتی ہے
وہاں سے آگے وہی الجی سے رہنمائی لے لور تو اہلِ سنت کا مقیدہ بیہ ہے کہ مقتل کوساتھ
لے کے چلویے نہیں کہ تر بعت کہتی ہے کہ مقل کو ایک طرف رکھ دو بہیں انٹر بعت کہتی
ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی قعت ہے اس سے تم دین کوآسانی سے بچھ سکو مے اس لیے اس
کوساتھ لے کے چلو تکر بید ذہن میں رکھنا کہ یہ تمہیں ایک حد تک لے کر جائے گی اس
سے آگے اس کو ایک طرف رکھ دو!۔۔

THE PERSON NAMED OF THE PARTY O

چاہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل لیکن اسے بھی بھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو

جہاں وتی کا معاملہ آگیا اب عقل کو ایک طرف کر دو، للبذا اعمال تبحید میں آئیں تو بھی ہم مانتے ہیں اور سبحی میں نہ آئیں تو بھی مانتے ہیں ، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ <sub>،</sub> ہے ۔ گریہ کہ آج کل تو یہ بہ تیں بجھ ہیں بھی آ جاتی ہیں ۔ پہلے زمانے میں کی چیزیں تھیں جن کوتو نانبیں جاسکتا تھا آج کل تو لتے ہیں ۔

# (میزان کی حقیقت

یہ ذبن بیں رکھیں کہ میزان کا مطلب صرف رینیں ہے کہ ایک تر از و ہے اور دو
پاؤے میں اور اس میں تو لنا ہے ۔ کوئی بھی تر از وجس پر کی چیز کی پیائش ہو سکے اس کو
میزان کمیں گے ۔ آج بخار کا تر از وقعر ما میڑ ، بنڈ پریشر کا تر از وبلڈ پریشر کا میٹر ، اوگ
نا ہے ہیں کہ کتنا بلڈ پریشر ہے ، شوگر کا تر از وگلوکو میٹر کہ بھائی کتنی شوگر ہے ؟ فورانا پ
لیتے ہیں ، تو یہ چیزیں جو پہلے زمانے میں نہیں نا بی جاسمتی تھیں آج و نیانا ہے رہی ہے ۔
آج کا انسان سجھتا ہے کہ اعمال کے دزن کونییں نا بیا جاسکتا ، و و پر وردگار عالم قیا مت
کے دن ان کے وزن کوئیمی نا ہے کردکھائے گا۔

# ابل سنت كدولاكل:

اس پر اہلِ سنت والجماعت کے پاس ولائل ہیں، وہ دلائل ہمیں قرآ ان عظیم الشان سے مطعے ہیں۔

◙.....الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

﴿ وَ نَضُعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾

''اورہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے'' یہ دزن اعمال کے اوپرایک ٹھوس دلیل ہے۔ ⊖..... دومری جگه الله تعالی فرماتے ہیں۔ ﴿ وَ الْوَزْنُ يَوْمَنِينِ الْعَقْ ﴾ (الاعراف ٨)

"اس دن اعمال كاتلنا برحق ہے"

اوراتنی واضح آیات قرآنیا کے بعدتو مومن کوئسی اور دلیل کی ضرورت جی نہیں رہتی ۔ ہاں مقل کے بچاری اگر بھا گتے پھریں توبیان کی اپنی بات ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں دین کامعاملہ آئے بندے کو جاہیے کہ انبیا کے سامنے اپنے سرکو جھکائے کہ جوانہوں فرمایا میں اس کو بلاکسی ولیل کے مانتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔

# وزن اعمال کے قوائد:

یبال طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ بھی ! یقیناً اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں ، ان کو پی<del>ۃ</del> ہے کہ کون کھراہے اور کون کھوٹا ہے، کون شقی ہے کون سعید ہے، لیکن وزن اعمال کا فائده بھی ہوگا۔ چنانچے حافظ بن ناظم الدين ومشقى نے''منہاج الاستقامة'' سمّاب کے اندراس کی چندوجو ہات بیان کی ہیں۔

⊙ .....فریاتے جیں کہ قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ وزنِ اعمال فرمائیں گے اتمام ججت کے طور پر کہ برایندہ اینے گناہوں کے کرٹوت کو دیکھ لے گا، میں نے جو کرٹوت کیے اس کا دزن کیا تھا۔ میں نے جونیکیوں میں سستی کی میری نیکیاں تھوڑی رہ گئیں اور نیک بندے کوبھی اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹعت لیے گی کہ اپنی نیکیوں کے وز ن کود کیچئراس کوخوشی ملے گی ،للِنداوز ن اعمال سے سعادت اور شقاوت کاواضح پیتہ چل جائے گا۔

یدانندرب العزت کی طرف سے جوانلہ کی صفیت عدل ہے اس کا ظہار ہے۔ را اِظْهَار فِسُطُّ لِلَائَةُ مُفْسِطُ

الله رب المحرت مقسط ہیں ،عدل کرنے والے ہیں ،لہٰڈ ااس کے اظہار کے نے وزن قائم قرما دیا۔

⊙ ... اورایک فائد و اور بھی کہ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا تو نیک بندے کی خوش میں اضافہ ہوگا ان کے وزن کو دیکھ دیکھ کراور ہرے بندے کی ذلت بندے کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ تعالی یہی چاہتے تھے کہ حق اور باطل کو واضح کر دے کہ ایجھے کون تھے اور باطل کو واضح کر دے کہ ایجھے کون تھے۔

# (میزان کے متعلق نکات

یہاں پرمیزان کے بارے میں بھی چند تکتے ہیں جوطلبائے لیے یقینا فائدہ مند ہوں گے۔

## المحاب يهلي ياميزان:

ایک ہے حساب اور ایک ہے وزن ،قرآن پاک میں دونوں کا تذکر ہ ہے۔ پیر انتھے ہوں گے یا آگے چیچے ہوں گے ، حساب پہنے ہوگا یا وزن پہلے ، تو اس پر بھی

BC -255 AB CONSTRUCTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWN

محدثین نے تفصیل کھی ہے۔ چنا نجی امام پہنٹی پڑھائیا نے قرمایا کہ جمہورعا کا فدہب پہن ہے کہ پہلے حساب ہوگا اور پھروزن ہوگا۔ اس کی مثال یوں مجھ لیھے کہ پہلے زبانی پوچھ بھے ہوگی اور اتمام جمت کے لیے اعمال کووزن کرنے کے لیے بلڑے پر ڈال دیا جائے گا۔

#### 🔅 میزان کون کرے گا؟

اس میزان کا ذمہ دار کون ہوگا کہ انگال تو لے جا کیں گئے تو تو نے گا کون؟ اس میں دور دایات میں چنانچہ کماب اسنة میں صدیقہ کی روایت ہے کہ صاحب الْیمیڈانِ یَوْمُرُ الْقِیلُوَۃِ جَبُریْلُ

کہ قیا مت کے دن صاحب میزان جر ٹیل غایثہ ہوگ گے اور اس کی ایک وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جر ٹیل غایثہ و فرشتے ہیں جو دنیا میں وقی نے کر آئے چو کلہ بیدونیا میں میزان شریعت کو نے کر آئے ، انبذا بندوں کے اعمال میزان شریعت کو کئے ہوں ہور ہے اور دوسری پورے اتر تے ہیں بیدویوں کے اعمال میزان شریعت کو کئے اور دوسری پورے اتر تے ہیں بیدویوں کی القد تعالی جر ٹیل غایشہ کو عطا فرما کیں گے اور دوسری صدیت میں بیاتی ہے کہ جس کو امام بیعی میٹیٹیٹے نے انس میں تھی ہے کہ جس کو امام بیعی میٹیٹیٹے نے انس میں تھی ہے کہ جس کو امام بیعی میٹیٹیٹے نے انس میں تائیٹ سے دوایت کیا کہ دوری کی بالکوٹیڈ این)

تا ہم بیدا لیک میزان ہو گی جس کے دو بلڑکے موں گے ایک بیس نیکیاں رکھی جا کیں گی اور دوسرے کے اندراس کے گناہ رکھے جا کیں گے۔

#### 🛭 پلزائیے جھے گا؟

گریہاں ایک دلچسپ بحث میہ بن کہ پلزا جھے گا کیسے؟ نیکیوں کا پلزا جھے گا یا نیکیوں کا پلزا اٹھے گا،بعض نے کہا کہ نہیں ،نیکیوں کا پلزا جھے گا شِخ شہاب الدین رمل مینیلی نے اس کواپی کتاب میں لکھا جیسے میزان دنیا میں ہوتا ہے، ایسے ہوگا گر بعض محدثین نے فرمایا کمٹیں، نیکیوں کا پلڑاا شھے گا اب ان کی دلیل کیاتھی؟ انہوں قر آن مجید کی آیت ہے دلیل دی کہ اللہ فریاتے ہیں کہ

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلِمُ الطَّهِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ (فاطر: ١٠)

"اى كى طرف پاكيزه كلمات چرصة بين اورئيك مل اس كوبلندكرت بين "
كه نيك عمل او پر كوجات بين البذا قيامت كه دن الناحساب موكاكه نيكيان زياده مول گرة وه او پر كوجا مين گراورگناه تحوژ سيمول گره بهت توسيحها مشكل ليكن معرت تمانوى ويشان في اس برايك دليل قائم كي ده فرمات بين كه كن جيزين

متعرت محانوں میں ہیں ہے اس پر ایک دس قام ن وہ سروے این مدن میری و نیاہے مختلف ہوں گی۔ دنیا میں ہم شیطان کوئیس دیکھ سکتے شیطان ہمیں دیکھا ہے۔ دنیا ہے سرور و اور سرار دلا ۔ در داو ایر سروری سرد

﴿إِنَّهُ يَرْكُمْ فُو وَ قَيِهِلَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ ﴾ (الاراف: ١٢)

تو دنیاہم نہیں و کیھتے اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم شیطان کو ای نظر سے ویکھیں سے کیونکہ اس دن میزان بھی اللہ ویکھیں سے کیونکہ اس دن میزان بھی اللہ ایسا کردیں سے کیونکہ اس کے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑاوزنی ہوگا۔وہ او پرکواٹھ جائے گا مگروہ اس کے بھاری ہونے کی دلیل ہے۔ بھاری ہونے کی دلیل ہے۔

#### 🗗 جمع كاصيغه كيول؟

یماں پرایک اور نکتہ ﴿ وَ مَصَعُ الْمَوَاذِ بُنَ الْقِسْطَ لِیوَمُ الْفِیلَمَةِ ﴾ ۔
یمال پرمیزان مفرونیس آیا، واحد کا صیفہ نہیں ہے بلکہ جنع کا صیفہ آیا ہے۔ اس سے تو
معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے موازین ہول گے۔ قواس میں علائے فر مایا کہ ایک
مرجہ ایک چیز جوکئی اجزا سے ل کر بنتی ہے تواجزا کی کثرت کی وجہ سے جمع کا صیفہ
استعال فرما دیا۔ وہ کیے؟ ہر ہر پرزہ الگ الگ ہو، پاڑے بھی ہوں اور اس کی ایک

ا گام بھی ہوگی تو مختلف اجزا کی دیہ ہے۔ جمع کامینغہاستعال کردیا۔ معام بھی ہوگی تو مختلف اجزا کی دیم ہے جہ نہیں ان ان سرمونانی موجود اجل مرحود

ما فظ ابن حجرعسقلانی میلید فرماتے ہیں نہیں انسان کے مختف اعضای ہرعضو کے مختا ہوں کا الگ میزان ہوسکتا ہے، لہٰذا موازین جمع کے لیے لایا تمیا اور بعض علا نے بیفر مایا کہ نہیں مظمن کی خاطر جیسے جمع کا صیفہ اللہ تعالی کے لیے استعال کر لیتے جیں تو میزان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیفہ استعال کرئیا۔

ه میزان کتنی بزی موگی؟

یه میزان کتنی بوی موگی ،این عماس دلاتی و دایت فرمات میں-(( گفتاً الْمِینْدَانِ کاطُباقِ النَّهُ نُیا کُلِّها))

سلمان والمنز ہے روایت ہے ووفر ائے ہیں: ((فکُو وَزَنَ فِیهِ السَّمُواتِ وَ الْکَرْضُ لُوَسِعَتُ))

ر میں دری پھر مسلوک میں ہیں۔ استے بوے بوے پائے ہوں مجے کہ زمین اور آسان پورے کو آگر تو لنا چاہیں تو ایک پلزے ہیں تو ل سکیس ہے۔

هاعمال جمع اورقول واحد كيول؟

يهال ايك سوال اور ذبن من بدا بوتا به المام بخارى مُعَنَّلَا فرمات بيل: قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَ مَصَعُ الْمَوَاذِيْنَ لِيُوْمِ الْقِيلَمَةِ وَ أَنَّ أَعْمَالَ بَنِيُ أَدَمَ وَقَوْلِهِمْ يُوْذَنَّ

تو یہاں انگال کے لیے تو جمع کاصیغدلائے اور قسولھمد کے لیے اقوال کالفظ نہیں کہا۔مفرد کاصیغہ لائے تو میہ کیوں فر مایا؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے تکھا

Anthony of the state of the sta

کراصل بات میتنی چونکداعشائے اعمال کی سارے ہیں ،آگھ ہے ، کان ہے ، ہاتھ جیں ، پاؤں میں تواعشا ، کئی میں ۔ اس لیے اعمال جمع میں لا یا در زبان ایک ہے قول وائی ،اس لیے اس کے لیے واحد کا سیفہ استعال کردیا۔

## 🛭 میزان ہے متنگی کون؟

ایک موال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے انسانوں کے انمال تولے جائیں گے ؟ تو ہاں تو لے جا کیر ، گئے گر استفاء تو ہوتا ہی ہے ہرچیز میں ، گریہ اسحنسو حدیمہ المسمکسل آئٹر پرکل کا تھم نگاد ہے تیز ، فواس نے فر مایا ہوتا وم کے سب کے اعمال تولے جائیں گئے لیکن انبیا وزین اعمال سے مشتق میں ، ان کے اعمال کا وزن تیمیں ہو گا۔ اور نبی علیہ انسلام نے فرمایا اور جو انبیا کی چیروی کرنے والے ان کے واریک ہوں گے ان کے ساتھ بھی انتر فیر کا معاملہ فرمائیں گئے ۔

چنا نچہ ایک عدیث باک میں ہے کہ نی علاقظ اللہ نے فرایا کہ اللہ تعالی میری
است کے ستر بڑار بندوں اوبلا حماب جندن میں داخل فرما کیں گے۔ اب ستر بڑارکا
لفظ من کر دل تو جا ہتا ہے کہ دعا ما تھیں گر چھ خیال آتا ہے کہ یا اللہ کروڑوں بندے
تیری است کے او بول کھر بول بندے تیری است کے اور پھر صرف ستر بڑار بندے
بغیر حماب کے جا کیں گے تو ہم کس کھاتے میں ؟ بلکہ ہم کس کھیت کی مولی گا ہر ہیں کہ
ہم بھی بید دعا ما تھیں کہ اے اللہ اہمیں بھی ان ایس شامل کر۔ استے لوگوں میں سے
مرف ستر بڑار رکین جب مدیث مبارکہ کو آگے ہڑھتے ہیں تو دل کو ذرا آلی ہوجا تی
سب ۔ وہ کیا کہ نی علی ہے فرمایا کہ بیری است نے ستر بڑار بندوں کو اللہ تعالی بلا
حساب جنت میں داخل فرما کیں ہے اور وہ ایسے ہوں کے کہ برایک اپنے ساتھ ستر
بڑاراورلوگوں کو ۔ لے کرجائے گا۔ اب دل کو آلی ہوجا تی ہے ، ہم بھی دعا ما تک سکتے ہیں

لہذا ہم میں سے ہرایک لیے بدلازم ہے کہ بددعا ما نگا کرے کہ مولا ناپ تول کے ہم قامل نہیں، تیری رحمت کا معاملہ ہے، جب استے لوگوں کوآپ بلاحساب بھیج دیں گے تو ہم مسکینوں کو بھی اس میں شامل فر مالیجے گا۔

#### کیا کقار کے اعمال کا وزن ہوگا؟

یہاں ایک ذبین میں ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا کہ تیاں ایک ذبین میں ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا ، کیکن کفر کی وجہ سے ان کے اعمال بے وزن ہوجا کیں گے۔اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا لُعِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ﴾ (اللف: ١٠٥)

اب ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ نیکیاں تو انہوں نے کی تو وزن کیوں نیس ہوگا؟ تو کئی عقل پرست حتم کے نوجوان جوہوتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ بی اگر مسلمان کسی کے ساتھ اچھا کرئے تو تو اب ملے گا کافر اگر کسی کے ساتھ مجھائی کرے تو اس کا کوئی تو اب نیس؟ تو بھٹی!اس کا بھی جواب من کیجے۔

ایک بندہ اگرز مین کے اوپ ہے تو اس کا درن ہے قرض کر دسوکلوگرام ، آگراس بندے کوآ ہے جا ند پر پہنچا دیں تو اس کا درن ہے جائے فرض کر د چاہیں کلوگرام ۔ وہی وزن ، وہی بندہ ، وہی قد ، وہی جسم وہی تراز د ، چا ند پراس کا درن تعوز ار ہ گیا ۔ اورا گر اس بندے کو مرت کی برلے سوکلوگرام ۔ سوکلو گرام کا بندہ تھا پانچ سوکلوگرام ۔ سوکلو گرام کا بندہ تھا پانچ سوکلوگرام بندے کا گر خلا میں گرام کا بندہ تھا پانچ سوکلوگرام بندے کی گر خلا میں سے جواب پوچود کہ مسلد کیا ؟ تو سائنس سے جواب پوچود کہ مسلد کیا ؟ تو سائنس جواب درسرا جو کشش ہوتی ہے دون وی جو ہوتا ہے تا اس میں ایک تو بندے کی کہیت کو دیکھا جا تا ہے ۔ دونو ل کو ضرب جا تا ہے دوسرا جو کشش ہوتی ہے زمین کی اس کو بھی و بھیا جا تا ہے ۔ دونو ل کو ضرب

وے دیں تو وزن نکل آتا ہے۔ زمین کی کشش زیادہ تو وزن سوکلوگرام، چاندگی کشش نیادہ تو وزن سوکلوگرام، چاندگی کشش نیادہ تو وزن سوکلوگرام، چاندگی کشش تصوری وزن چالیس کلوگرام، مرتئ کی کشش اس ہے بھی زیادہ تو وزن چارسوکلو گرام، اورخلا کے اندرکشش زیرو تو للذا خلامیں وزن زیرو کلوگرام ۔ تو جب خلاکے اندرا چھے بھلے آدی کا وزن زیرو ہو جاتا ہے تو ہم بھی بہی کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کا فرو وہندہ ہے جس میں ایمان کی کشش زیرو ہو تی ہے۔ اور اللہ تعالی قیامت کے ون ایمان کی عظمت کو ظاہر فرما کیس کے اور کہیں گے کہ دیکھو تمہارے ول میں زیرو تھی لہذا جتنے بھی پہاڑوں ایمان کی مشش تی ہوگئے تمہارے ول میں زیرو تھی لہذا جتنے بھی پہاڑوں برابر گل نے کرتم آئے نہ کہ نیونہ کہ کہ نیونہ کی گئے ہی پہاڑوں برابر گل نے کرتم آئے زیرو سے ضرب ووقو جواب کیا نظے گا؟ ﴿ وَ لَا نَوْتِهُمُ لَا فُرُمُ اِللہُ اِللہُ مَا اِلْ اِللہُ مَا اِلْمَا اِللہُ مِن اِللہُ مَا اللہُ مَا اِللہُ مَا اِللہُ

#### ۞وزن کس کا ہوگا؟

یہاں آیک اور بحث چھیڑی علائے کہ قیامت کے دن وزن ہوگا بھی کے نہیں؟ تو تن طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات سے بیتہ جلتا ہے کدا تمال کا وزن ہوگا،

بعض روایات سے بیتہ جلتا ہے کہ نامہ اعمال کا وزن ہوگا اور بعض روایات سے بیتہ جلتا ہے کہ بند ہے کا بہتا وزن ہوگا۔ جیسے ابن مسعود دائلت کی تبی بہتی بنڈ لیاں تھیں اور جلتا ہے کہ بند ہے کا بہتا وزن ہوگا۔ جیسے ابن مسعود دائلت کی تبی بہتی بنڈ لیاں تھیں اور ان کے دوساتھی صحت کے اجھے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرما یا کہ یہ بنڈ لیاں اللہ کے بال اتن وزنی ہیں کہ میزان میں احد پہاڑ سے بیڈیا دہ بھاری ہیں۔ تو تینوں طرح کی روایات ہیں۔

اب علانے فرمایا کہ اب میر تین طرح کی صورتی پیش آسکی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں ا اللہ تعالیٰ مصالِلیک بیکوم الملیڈیٹن ہیں۔ ذراذ ہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ون کے بچ نہیں ہیں۔ کیونکہ بچ تا نون کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھنیں کرسکتا، [#275#27(T6)25#27#27

وہ وہی کرسکتا ہے جو تا نون نے کہا۔ تو اللہ تعالی تیامت کے دن کے جج نہیں ہول کے، قیامت کے دن کے مالک ہوں گے۔ مالک کوانتھیار ہوتا ہے کہ جا ہے تو عدل کا تھم دے دے اور جاہے تو اسے فعل کا تھم دے دے۔اس لیے جس کے تملون کو چاہیں مے تول میں مے یکسی کے نامہ اعمال کوتول لیس مے اور کسی بیندے کوخود نامہ اعمال میں تول کیں ہے۔

# (معارف عديث

اب طلبا ذرا کتابیں کھول کے صدیت پاک کی طرف متوجہ موں تا کہ صدیث یاک کے سوارف کودیکمیں۔ام بخاری مینید فرماتے ہیں:

بأب قول الله تعالىٰ

ب وون الله معلى و وي العِسط لِيَوْمِ الْعِيلَةِ وَ إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي أَدْمَ

يهال تک تو عبارت تني \_اب معاني اورمعارف کوذ راد مجمعته بين \_ فرماتے بیں کہ قیامت کے دن ہم بن آ دم مائیں کے اعمال کوادر اقوال کوتولیں

اس پرمغتی یا کمتان مغتی محد شفع میشد ایک عجیب بات فرماتے بتھے۔ وہ فرماتے

و مراد جب مجيمة كو لَى كام كرويا كو في بات كهو، توسجه لوكداس كوعوالت بيس فيش موناہے، جا ہے دوونیا کی جویا آخرت کی ہو'

ہر ممل جو ہم کرتے ہیں یا ہر بات جو ہم کہتے ہیں ، اس بات کو ایک دن عدالت میں پیش ہونا ہے ، یا دنیا کی عدالت میں یا آخرے کی عدالت میں۔ فہذا ہر عمل میں C - ASSECTION DESCRIPTION OF THE PARTY OF TH

ہمیں انڈی رضا کی نیت کر لیٹی چاہیے تا کی مل انڈے بال قبول ہوجائے۔ تو حضرت عارفی محیظہ ایک جیب بات فرمائے ہتے۔ وہ فرمائے ہتے کہ جب بھی مسح انسان کی آگھ کھلے تو جو جاگئے کی وعا پڑھتا ہے تو اس کے بعدوہ ذہن ہیں بیزیت کر لے کہ اللہ!

آئے میں جو ممل کروں گا تیری رضائے لیے کروں گا۔ وہ فرمائے ہیں کہ جب تک طبیعت میں اس کی ضدند آئے گی تو ہر مل انڈی رضائے لیے سمجھا جائے گا کیونکہ نیت کر لئے تھے۔ تھے اس کی ضدند آئے گی تو ہر مل انڈی رضائے گئے کہ وعا پڑھو:

کر لئی تھی۔ تو یہ کنزا آسان مل ہے کہ جب منج انھوا ورضح اٹھنے کی دعا پڑھو:

الْحَدُدُ لِلْهِ الَّذِی اُنْسِی اُنْسِی مَا اَمْدَدُدُ وَ اِلْیْهِ النَّنْسُورُد

تو ای وقت بیرنیت ساتھ کرلیا کر دکہ اے اللہ! آئج کے دن میں جو بھی ممل کردں گا آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اورا کٹر و بیشتر ہم کام کے عین موقع پرنیت تو کی ترنہیں ، کو نکہ نہیہ نہیں کرتے توجہ بھلے سے نہیں کی ہو کی ہوگی ہوگی تو وہ نہ شامل ہو

کرتے نہیں، کیونکہ نیت نہیں کرتے توجو پہلے سے نیت کی ہو کی ہوگی تو وہ نیت شامل ہو گی ، اسی طرح زندگی کے اکثر اعمال اللہ کی رضا والی نیت سے شار کر لیے جا کمیں سم

آ مے اہام بخاری میکی فرماتے ہیں:

و قال مُجَاهِدُ الْقِسطاس - الْعَدُلُ بِالرُّومِيةِ جِوالقطاس باس كامعى بالعدل اوربيددى زيان كالفظام -

یہاں پرایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن جید کے پچھالفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں برکھا گھا گئے ہیں کہ جن کے بارے میں برکھا کہ بریخاف زبانوں کے نتے چنا نچہ علامہ سیوطی میں ہوئے ہے ایک کا باتھا کہ نے ہوئے ہیں الْفُر آنِ مِنَ الْمُعوَّبِ تواس میں ایک کا بری کا کہ ہے گئے ہیں الْفُر آنِ مِنَ الْمُعوَّبِ تواس میں قاضی ساجدین بکی نے ایسے ستا کیس (۲۷) الفاظ گزائے جو جمی زبانوں کے نتے۔ اس میں جو ہیں الفاظ کا اضافہ کیا، علامہ سیوطی میں ہیں جو ہیں الفاظ کا اضافہ کیا، علامہ سیوطی میں ہیں ہے۔

CALANCE CONSTRUCTION OF THE DESCRIPTION OF THE DESC

انہتر (۱۹) الفاظ اور گنوائے اور کل ایک سوہیں لفظ ہوئے ۔ بعنی قرآن مجید میں ایک سو ہیں الفاظ ایسے ہیں جن پر ہید کلام ہوا کہ یہ غیر عربی زبان کے لفظ عربی میں استعمالِ ہوئے ہیں۔ اس کا بہترین جواب امام شافعی مجھنے نے دیا۔

انہوں نے فرمایا:

# لَا يُحِمُّطُ بِاللَّغَةِ إِلَّا نَبِيُّ

کر نفت کے اوپر نبی مالیڈا کو جھٹا اصاطہ ہوتا ہے دوسرے بندے کوئیں ہوتا۔
لہٰذاعام بندے جو کہتے ہیں کہ بیر نبی کا لفظ نہیں تو ان کی بات میجے نہیں ، کئی ایسے الفاظ
ہوتے ہیں جودوز بانوں میں ستعمل ہوتے ہیں۔ اب جیسے اردوز بان میں کتنے ایسے
الفاظ ہیں جو عربی ہے لیے گئے۔ ہمارے ہاں انسان ،جسم ،عرش ،کری ،کآب بقلم ،
سیسارے کے سارے الفاظ قربین کے الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوئے
ہیں تو زبانوں میں الفاظ داخل ہوئے رہتے ہیں۔ گر ہوا یہ کھر بول نے اگر کوئی لفظ
استعمال کرنا شروع کردیا تو تب استعمال کیا جب وہ لفظ اگر ان کی کموٹی پر پور اا ترتا تھا۔
ابن کے اوز ان پر پور اا ترتا تھا۔

مثال کے طور پر لفظ تھا'' بیل' فاری میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں ، تو عربوں نے لفظ بنایا قبل ۔ عربی میں قبل ہاتھی کو کہتے ہیں ۔ اب جب بیل ، قبل بن کرعربی میں آھیا ، اس کو فاری کا لفظ نہیں عربی کا لفظ کہیں گے ۔ اور ویسے بھی دستور ہے کہ ''ہر چہ در کان ٹمک دفت نمک شد''

ہر چیز جونمک کی کان میں آئے نمک بن جاتی ہے''

ہم کھیوڑ ہ میں گئے ،ہم نے دیکھا کہ کان ہے تمک کی اور اس میں ایک ورخت مجمی اگا تھااور وہ درخت بھی تمک کا بنا ہوا ہے ،شکل درختوں والی ہے تکر سارا تمک

A HAVAYOR DESCRIPTION OF THE OFFICE OFFICE OFFICE OF THE OFFICE O

بن گیا۔ قو دہاں ہم نے کس سے بع چھا کہ جی کیا بیٹمک کا درخت ہے؟ تو انہوں کہا کہ جی نگیا۔ یہ کا نے ہم کے کس سے بع جی نمک کی کان میں جوآ جا تا ہے وہ نمک بن جا تا ہے۔ قو ہمیں مسئلہ بچھ میں آگیا کہ جب عربوں نے استعمال کرنا شروع کردیا تھا تو اب وہ مجمی لفظ زبان کا ندر ہا بلکہ عربی الفظ بن گیا اور اس پرتضد بی اللہ تعالیٰ ۔ 'رفر ما دی۔ جس میں قرآن مجید میں چے سورتوں میں قرآن عوبیا کہا اور تین میں لسنان عربی کہا۔

آ مے فرماتے ہیں:

وَ يُقَالُ الْقِسْطُ مُصْدِدُ الْمُقْسِطِ

ويكهيں! يرلفظ دوطرح سے استعال ہوتا ہے آيک فِينسطُ اور دوسرا فَينسطُ صَمه كيساتھ فِينسطُ كامطلب ہوتا ہے انساف، اور فَينسطُ كامطلب ہوتا ہے ناانسانی، لبذا المُفَيسطُ فِينسط ہے ہے، اس كامعنی ہوگا عاول اللہ تعالی قرآن مجيد میں ارشاد فرياتے ہيں:

> ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (المَا مُده: ٣٢) "بِ شَكِ اللهُ تعالى الصاف كرنے والوں سے عبت كرتے ہيں" اورويسے صديم پاك مِن جَى يافظ آيا كيسى طائيل تازل موں كے۔ (دينَوْلُ حَكُمًا مَقْسِطًا)

اساءالحنى مين بعى الله تعالى كالك مام ب- المُفسِط

نکین قُسط جوافظ ہے بیٹلم کے معنی میں ہے۔ قیاسط کا معنیٰ ہے، ظالم ۔ قرآن مجید بیں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

> ﴿ فَكُمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِبَهَدَمَ حَطَبًا ﴾ (الجن: ١٥) چتانيد قاسطكامعنى موكا فالم - مقسطكامعنى موكا عادل

چنا نچہ اس میں ایک واقعہ علامہ قسطنانی میں ایک ارشاد البخاری میں لکھا ہے۔ ہوا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب سعید بن جبیر طائفت کو تجاج بن پوسٹ نے گرفار کروایا تو وہ برا جابر آ دمی تھا، جواس کی مرض میں آتا تھا و و کرگز رتا تھا ،تو جب سعید بن جبیر طائفتا سائے آئے تواس نے ہو چھا:

مَاذَا تَكُولُ فِي

میرے بارسے می تہاری کیاراے ہے؟

توسعيد بن جبير فلافظ نے فرمايا:

قابيط عَادِلُ

تو لوگ پڑے جیران کہ انہوں نے تجاج بین پوسٹ میکٹیڈ کی تعریف کر دی، حیکن تجاج خود تربیت کا ماہر تھا، وہ کہنے لگا

وَيُلَكُهُ لَهُ تَنْهُمُوا جَعَلِينٌ جَاتِرًا كَالِرًا

اوتمهارة) كم بختى إلمم في بات كومين مجهاء اس في محص ظالم اور كافريناديا.

آلَهُ تُسْمَعُوا كُولِهِ تَعَالَى

﴿ فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَيًّا ﴾

وَ قُولِهِ تَعَالَى

﴿ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُون ﴾

تشریحات مثن:

مدیث مبارک میں قرمایا گیا، اس کواحمہ بن اشکاب سے اس کوامام بخاری میکھیے۔ 'نے روایت کیا ،انہوں نے محمہ بن فضیل سے ، انہوں نے محارہ سے ، انہوں نے ابو ذرح سے ،انہوں ابو ہریرہ الکٹوک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد قرمایا:

# كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحُمٰنِ

كَلِمَتَان

یہاں سک استان سے مراد تحوی کلے نہیں بلکہ اس سے مراد تشنیہ کا صیغہ، دو کلے، جیسے ہم فقر سے کو کلہ ہے جیسے ہم فقر سے کو کلہ کئے سے مراد فقر ہوتا ہے اور یہاں کلمتان سے بھی دو فقر سے مراد ہیں۔ ایک فقر ہ ہوگا کہ میٹ کا الله و بحدید اور دمرافقرہ ہوگا کہ میٹ کا الله الْعَظِلْمِد

توكيلمتكان كالفظ يهلي لاياحميا بجرفر ايا

حَبِيبُتَان

كەلاندۇدە د دنول بۈپ محبوب بىل

ونوں فقر اللہ تعانی کو کیوں محبوب؟ کہ بھائی ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ چاہتا ہے کہ برائی میری طرف منسوب ندگی جائے، اچھائی میری طرف منسوب کی جائے۔ اچھائی میری طرف منسوب کی جائے۔ اچھائی میری طرف منسوب کی میری طرف منسوب ندکریں، خوبیوں کو میری طرف منسوب کریں۔ لبند اللہ کی میرشان میری طرف منسوب کریں۔ لبند اللہ کی میرشان ہے اور اس کو مید بات بجتی ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں ارشا وفر مایا:

(د إِنَّ اَحَبُّ الْکُلُامَ إِلَى اللّٰهِ اَنَّ يَگُولُ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدْدِة وَ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَبْدُ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدْدِة وَ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَبْدُ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَدْدِة وَ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ الْعَبْدُ اللّٰهِ اللّٰه

تو یہ دونوں کلے اللہ کو بڑے پیند ہیں کیوں؟ کہ اس میں کہنے والا اللہ رب العزت سے برائی کی پاکی کا بیان کرتا ہے، اللہ تعالی ہر پرائی سے منزہ اور مبرا ہیں اور ہرست سے متعق ہے اور اللہ تعالی کو بھی ہہ بات ہیاری گئی ہے کیونکہ اس میں اس کی عظمت فاہر ہوتی ہے تو فرمایا: ‹﴿كُلِمَتَاكِ حَبِيْبُتَاكِ إِلَى الرَّحْمِٰنِ)،

يهال انبي الملة نين كها كماس من اسم ذات الله كواستعال كيابور رحملن كالفظ استعال كياءاس من بمى حكمت ب-اس كيك دحمان ووذات بوتى بجواي اور برائے اور تھوڑے کے بدلے زیادہ وے۔اس کو کہتے ہیں و حدمان اب کیونکہ اللہ رب العزت نے بندے کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دینا تھا تو اپنے مفاتی نام کو استعال فرمايا كه د حسلن كويسند بي توجب د حسلن كويسند توسط كابحى بهت بجه لهذا المى الوحطن كهاركتنازياده فحكا عديث ياك يش يبركه

(( سُبْحَانَ اللهِ يَصْفُ الْمِيزَانِ))

جو بندہ اخلاص کے ساتھ سجان اللہ پڑھتا ہے تو آ دھامیزان مجرجا تا ہے۔ (( وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ تُمْلُّا الْمِيزَانِ))

اورالحمد للدكمني سے يوراميزان بحرجا تا ہے

اسبة تعوز يعمل برزياده اجردب ميه دحملن كمثان بتوريمهوا حديث ياك ک کیاخوبصورتی که د حسلن کالقظ استعال موا کیلمتنان دو کلے سبیبتنان الله کو دونوں پیارے۔ کیوں کہ ان کلموں میں برائی سے یا کی بیان ہوتی ہے اور صفات ہے الله كومتصف بيان كياجا تا ہے۔ يكي آ محفر مايا۔ إلى الدَّ حَدِّن كالفظ اس ليے لائے کہ دحملن وہ ذات جوتھوڑ کے اس کے بدلے اجرزیادہ دینے والی ہے۔ آ سے ایک يات!ورقرماني:

# مَغِمُعُتَانِ عَلَى اللِّسَانِ

ز بان پر ملکے ہے مراد ایک بات تو ہیر کہ بڑھنے آ سان، لینی لفظ تھوڑ ہے اور

C - Synkley (SSSSC) (SSSSS) (SSSS) (SSSS)

جملے چھوٹے، ویکس نا سبحان الله و بحث به تمن لفظ بنتے ہیں پھر سبحان الله الله و بحث به تمن لفظ بنتے ہیں پھر سبحان الله الله علیہ الله کو بڑھنا اللہ کو بڑھنا اللہ کو بڑھنا بہت آسان ۔ اس لیے کہا حمل کہ حقیقہ مکتان علی اللّسان کین اگر اور کہرائی جمل بطل جا کیں تو ول اور زیادہ خوش ہوتا ہے بات کون کر۔

. جوقر ام حعزات ہیں ناوہ تو الفاظ ہے آگے حروف کے لیول پہ جا کرسو چتے ہیں ۔ للبز 11 بہم ان الفاظ کو ذرا حجوید کے اصولوں کی نظر سے دیکھیں۔

بیسین کہ پچھ حروف جن کوحروف استعلاکہا جاتا ہے، موئے حروف، ادائیگ میں موئے حروف ہوتے ہیں اور موئے حروف میں تعلی ہوتا ہے، چونکہ موئے اداکیے جاتے ہیں۔ جیسے'' من'' اب اس کو کہنے میں تعلی ہے۔ ان کا مجموعہ ہے'' خص صفط تظ'' یہ جینے بھی حروف ہیں بیسارے کے سارے حروف استعلاء کہلا کمیں گے۔ اب ان حروف میں سے دیکھو! ان میں سے کون سالفظ استعمال ہوا۔ ایک انعظیم نیں ظاکا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حروف استعمال میں سے صرف ایک لفظ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسان حروف زیادہ ہیں۔

پھر پھر تر ہوتے ہیں جن کو حروف ہد ہ کہتے ہیں ان کا مجموعہ 'اجد قط
 ہے ، ان میں سے صرف با وکا حرف استعال ہوا ہے۔ سجان اللہ و بحدہ۔ باء
 استعال ہوا ہے ، باتی کوئی استعال نہیں ہوا۔ حروف شدہ بھی بالکل تھوڑے استعال
 مدہ یہ
 ہے ۔ باتی کوئی استعال نہیں ہوا۔ حروف شدہ بھی بالکل تھوڑے استعال
 مدہ یہ

استیمرعام دستور ہے کہ اساء کے مقابلے میں افعال تعیل ہوتے ہیں اور ان فقر دن میں افعال تعیل ہوتے ہیں اور ان فقر دن میں افعال میں ہے کوئی بھی نہیں۔ پھر اسامیں بھی جوغیر منصرف ہوتے ہیں وہ زیادہ تعیل ہوتے ہیں بان میں ہے بھی کوئی نہیں۔ اور دیکھیے! کہ اس حروف تقییلہ بھی

- 25 M (Pr ) (SEE S (C44) S (SEE S) (D 24 PP ) (SEE S)

كولى نهيس ، ندقاء بيهن به

تواک میں دیکھیے انہ حروف استعلاء میں ہے، نہ حروف ہذہ میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ استعمال ہوا۔

پر مزے کی بات دیکھیں کہ نین حرف ایسے ہیں جن کو حروف لین کہتے ہیں۔
پر کی نرمی ہے ادا ہوجائے ہیں، واؤ، الف، اور کی اور نینوں اس میں استعمال ہوئے۔
تو معلوم ہوا کہ واقعی نبی پاک کی زبان فیض تر جمان سے جو بات نگل حکیف فیڈ تکان عکم کی المرسوجود المیکسان وہ فی الوقت کی جتنی بھی صور تیں ممکن ہو بحق تھی وہ ان فقر ول کے اندر موجود ہیں۔ آگے فرمایا:

# ثَقِيلُتَاكِ فِي الْمِيْزَاكِ

میزان میں بوی بھاری ہیں۔

اب بہاں طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بولئے میں استے آسان اور میزان میں استے بھاری۔ بی ہاں آسان مثال ویکھیں ، کھاؤ پیولوگ ہیں کہ کھن کھانا کتنا آسان اور معدے میں جا کر کتنا بھاری ہوتا ہے ، ہمنم بی تہیں ہوتا۔ پاپر کھانے کتنے آسان اور میدے میں جا کر ہمنم ہونے میں نہیں آتے۔ استے بھاری و کھانے کتنے آسان اور میدے میں جا کر ہمنم ہونے میں بھاری اس کے استے بھاری و کہتے ہیں کتنی مثالیں اسی ہیں جوزبان پراتی ہلی اور میدے میں بھاری اس کے طرح کہتے ہیں کر زبان پر جلکے اور میزان کے اندر بھاری و فرمایا: فیقید کتنے نو فرمایا: فیقید کتنے و فی المیدوران کے اندر بھاری ۔ اور قیامت کے دن بندے کو پہتے جاتے گا کہ سبحان الله المفید ہے کہ پر جمعے اللہ نے کیا اجرعطا میں میں اللہ و بعد یہ کہتے پر جمعے اللہ نے کیا اجرعطا فرمایا ہے۔

اس لیے ایک بحیب نکته علامہ تشمیری میشاند فرماتے تھے کہ جنت میں جانے کی

جہاں سب سے زیادہ مزے دار بات ہے، وہ تو بیہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا مومن کے نیے ۔ سب سے مزے دار چیز کہ جنت میں جانے کے بعد کمیا تھیب ہوگا؟ اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیدار کے بعد مومن کے لیے سب سے مزے دار چیز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں حقائق الا شیاء نصیب فرمادیں گے۔ حقائق الا شیاء کا پیتہ چین جائے۔ نی مَلَیْظِ نے دعاما کی:

(﴿ أَنَكُهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ ››

حقائق الاشباء كاپية بيل جائے گا كه دافعي په جود نيايس كتے تھے كه بيرميزان بيس بردے بعدري بيس ،تواس بھاري كى حقيقت كياتھي؟ تو په قيامت كے دل جميس پية جس جائے گا۔

<u>nemamaman waswaman yang nana bandan and ni kuna nana bandan bin ni kiwana kebabah menengah bakwaman ni kebab</u>

الْمِمِيْزَ أن وزن ميں بہت بھارى بموگا۔ شنا بول كى وين بہت بوى بول ہے۔

#### ترجمة الباب كابنيادي نكته:

اب بہال ایک اور تکتہ کہ امام بخاری رکھنٹے نے ترعمۃ الباب میں وزن کا جو تذکر و کیا تو موضوع ترجمہ کیا ہے۔ یعنی جو ترجمۃ الباب ہے اس کا بنیا دی تکتہ ان کو کہال سے ملا؟ تو شفید لمتنان سے ان کو تکتہ ملا۔ امام بخاری مرشئۃ نے بہال سے تکتہ بکڑا کہال سے ملا؟ تو شفید لمتنان سے ان کو تکتہ ملا۔ امام بخاری مرشئۃ نے بہال سے تکتہ بکڑا کہ تقبل جب ہول گی بچھ چیزیں تو اس کا مطلب ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس سے انہول نے ترجمۃ الباب با عمرہ اور میر بھی انہول نے کہا کہ جب اقوال تو لے جا کیں انہول نے کہا کہ جب اقوال تو لے جا کیں گے۔ گے تو باقی انہوں تے کہا کہ جب اقوال تو لے جا کیں گے۔

# مشجع اورشيرين كلام:

تو يهال تك الرجم اس حديث مباركه كل الاوت كري تويد بنق ہے: ﴿ كُلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰن خَفِينْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلُتَانِ فِي الْمِينُوَانِ››

تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بڑے جیب کانے بنائے ہوئے ہیں، بڑا سیح کلام اوا ہور ہا ہے، ہاں بات تھیک ہے، لیکن ایک سیح کلام اوا ہور ہا ہے، ہاں بات تھیک ہے، لیکن ایک سیح کلام اوا ہور ہا ہے، ہاں بات تھیک ہے، کیروہ کی دو علامیں ہوتی ہیں ہوتا ہے اور دومراوہ باطل کو ملتزم ہوتا ہے۔ اگر بیدو ایک تو وہ تکفف کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے اور دومراوہ باطل کو ملتزم ہوتا ہے۔ اگر بیدو ہا تیں ہول گی تو اس سیح کلام کو مکروہ کہا جائے گا اور اگر بلا تکلف اوا ہو جائے تو اس کلام کو خوش کن پر لطف اور شیریں کلام کہ جائے گا اور بیرجو کلام اوا ہوا نداس میں تکلف ہے، نداس میں باطل کا وقل ہے، چو تک دونوں علامتیں نہیں لہذا ہے کلام کیا کہلائے گا؟

شیریں کلام کہلائے گا۔تو ذہن میں سوال ہیدا ہوتا ہے کہ ایساشیریں کلام کہیں اور بھی ہے ، جی ہاں ایساشیریں کلام قرآن پاک میں ہے۔ ذرا قرآن پاک کی آخری سور<del>ہ</del> الناس پڑھ کے ویکھیں :

﴿ لَكُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ النَّاسِ 0 مَلِكِ النَّاسِ 0 إِلَٰهِ النَّاسِ 0 مِن شَرَّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ 0 ِ الَّذِي يُوسُوسُ فِيَّ صُدُودِ النَّاسِ 0 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ 0 ﴾ (التَاسِ: ١٠)

سبحان اللّٰہ کیا شیری کلام ہے! تو بغیر کسی تکلف کے ادا ہوتا ہے ای لیے میسجع کلام ندمون بیس بلکر محود ہے۔

آ گےان کلمات کےالف کی طرف توجہ کریں۔

# سُبِحَانَ اللَّهِ

سجان الله کامعنی ہے اللہ پاک ہے۔ ہر نقص ہے، ہر عیب ہے، ہر بر الی ہے،
الله رب العزت پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ تو سجان الله کا کیامعنی ہوا کہ اللہ پاک
ہریرائی ہے ہر عیب ہے پاک ہے۔ اب یہاں پر ایک مکترہ واسمجیں طلبا کے لیے قیمی موتی ۔۔۔۔ ہر عان اللہ میں ہم نے بیہ کہا کہ اے اللہ! آپ ہر عیب سے پاک ہیں تو الله الله الله علی کہ جن الله الله جنس العمل کہ جیسا عمل ولی جنا اللہ کے ہاں ایک دستور ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جن المن جنس العمل کہ جیسا عمل ولی جزا من جنس العمل کہ جیسا عمل ولی جزا۔ تو جب بندے نے اللہ کی پاک بیان کی تو جواب میں اللہ نے فرما یا کہ میرے بندے تو میری پاکی بیان کر رہا ہے اب اس کے بدلے میں تمہارے ول کو عمل سے بندے تو میری پاکی بیان کر رہا ہے اب اس کے بدلے میں تمہارے ول کو عمل کہ دیتا ہے۔۔ یاک کرووں گا۔ لہذا ہے ذکر بندے کے دل کومور کردیتا ہے اور عیبوں سے پاک کرویتا ہے۔۔

اب اس کی کوئی دلیل ہو ٹی چاہیے۔تو جب ہم نے پیکھا کہ انٹہ تعالی ول کو دھو

ویے ہیں باتو بھراس کو دھونے کی کوئی دلیل! تو مینے! صدیت مبارکہ می عظاماً آگا ہے۔ ارشاد فرمایا:

‹ (مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ فِي يَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ عَطَايَاةُ وَ إِنْ كَانَتُ مِثْلَ رَبِّدِ الْبُحْرِ »

'' کے جو بندہ دن بیں سوم جبسکان اللہ وبھرہ کہتا ہے اللہ اس کی خطا وَ ل کومنا ویتے ہیں اگر چہ وہ سمندر کی جماگ کے برابر کیوں نہوں''

توجب خطائمیں مٹ جاتی ہیں تو پھر خطاؤں کے اثر است بھی تو مث جاتے ہیں ، تو معلوم ہوا کہ بیرذ کرانسان کے دل کو دھودیتا ہے۔

شبیع کی اہمیت:

یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اس کی اہمیت سوچیے ، اللہ رب العزت نے نتج کمہ کی جو خوش خبری دی اور سنح حدید ہیں جو ایمان والوں کوخوشخبری ملی اور پھراس کے بعد وین اسلام میں فوج درفوج لوگ داخل ہونے کگے تو یہ کتنا بڑا انعام تھا، کتنا بڑا اللہ کا احسان تھا، اس احسان کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا:

> ﴿ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْواجاً﴾ تواس كے بعدكسى اور چيز كامطالبه يس كيا، اتنافر مايا: ﴿ فَسَيِّعُ بِحَمْدِ دَيِّكَ ﴾

رب کی شیخ بیان کر دیجے۔ یعنی بررب کی شیخ ، گفتی ہوئی تعت کے ملنے کے بعد پھر اللہ نے اس کا مطالبہ کیا۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو انسان اللہ کی شیخ بیان کرے۔ چنانچے قرآن مجید میں تمیں مقامات ایسے ہیں جہاں بیلفظ کی تدکی صورت میں آیا ہے۔ کہیں فرمایا: سبح لللہ کہیں: یسسے کہیں: فسیعے کمیں صبحان تو

عظف صورتوں میں قرآن مجید میں تمیں مرتبہ بیدلفظ استعال ہوا، اس لیے بید ذکر کرتا انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔

# و بحمرة

اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی اس کے کمالات کا اظہار ہے۔اس کی کیا وجہ؟ وجدیہ ہے کہ صرف نقائص سے تنزیبد بیان کرنا یہ کس کی عظمت کلا ہر کرنے کے لیے کا فی نہیں ہوتی فرض کریں کوئی اگر بادشاہ کے بارے میں کیے کہ تی ہے چمارٹیس ہے، بھائی اس نے تنزیبہ تو بیان کر دی لیکن بادشاہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے سے تنزیبه کافی تونییں ہے۔او تی! باوشاہ میراثی نہیں ہے۔ بھائی تنزیبہ تو بیان کرر ہے ہوگھراس کی عظمت تو ظاہر نہیں ہور ہی۔ ہاں ریجی ضروری تھا کہ تنزیبہ ہوتی تگراس کے ساتھ تعریف کا ہونا بھی ضروری ہے ۔ تو اس لیے جب ہم نے کہا: سبحان اللہ بتو ہم عیب ہے ہم نے تنزیبہ کا اقرار تو کرایا تمراللہ تعالی فرماتے ہیں کدمیرے بندے بات يبير كمل نبين موتى - ويسعك ميري كولاكراب بات كوكمل كروراي ليرفر مايا: مدعان الله و بحديد الدرب العزت ياك بين استعريفي اس سے ليے يوا-ا چھا سجان اللہ اور و بحد ہ میں واؤ لے کرآئے ہیں ۔اس واؤ پر محدثین نے لمبا كلام كياب كدوعاطفه بكرواؤ عاليدب يحرونت كامناسبت سي نحور بيب كربيد داوحالیہ ہے،اس کا بیمطلب نہیں کے کوئی ایک مجلس میں آ کر کھددے بادشاہ میراثی نہیں ، چہارٹییں ، اور چلا جائے تو بھائی جب تک ساتھ بی تعریفے نہیں کرے گا اس وقت تواس کوغصه آئے گا کہ یہ کیا کہ گیا ہے۔ توان وونوں کو وحالیہ سے جوڑ دیا گیا کہ ا ہے اللہ! جس حال میں ہیہ کہدر ہا ہوں کہ آپ تمام نقائص سے یاک ہیں، ای حال میں اقر اربھی کررہا ہوں کرآپ ہوی شان والے ہیں۔ تو فرمایا: مبسّحہان السّليد و

471/K(30) 38338 (35) 883 83 (35)

پر چمپريا-

تخليدا ورتحليه:

ابساس من تقديم اورتا خركائي معامله بوه كيد كرمقوله به: التخولية مقدمة على التحلية

" فتظير تحليه كامقدمه ب

کہ جب اوگ برتن کل کرواتے ہیں نا ، تو پہلے اس کولو شادر کے ساتھ گرم کرے اچھی طرح صاف کرتے ہیں ، تا کہ ساراز گار جائے تو اس کو کہتے ہیں صفائی کرنا۔ تو صفائی پہلے بوتی ہے اور جب صاف بوجا تا ہے تو اس پرکلی پڑ حادیتے ہیں۔ اگر صفائی کے بغیر کلی پڑ حا کہ یہ تحقیق نے مفائی کے بغیر کلی پڑ حا کی ۔ تو معلوم ہوا کہ تسخیل نے تو الو ذائیل پہلے بوتی ہے اور دیکھوااس المو ذائیل پہلے بوتی ہے اور دیکھوااس المو ذائیل پہلے بوتی ہے اور دیکھوااس فقرے میں بھی کہی کہی کہ سیستھان الله و بحث پر اس میں تعقیقی عن الو ذائیل دور الله و بحث پر المفت الله و بحث پر المفت الله و بحث بدول ہے۔ تو بہا افترہ ہے سیستھان الله و بحث بوا

# سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ

بیددوسرافقرہ ہے، یعنی کلمتان بیں سے دوسراکلہ ہے۔

اس من سبع من الله كومقردلات بيل ابكي بيز كومقردلات بيل واس كى الميت بيل واس كى الميت بيل واس كى الميت بنائي مقعود دوتى ب كدكى جيزى الميت كواجا كركمنا و معلوم بواكه الله تعالى شرك كوا تنانا يستدكرت بيل اوراس من يبدكوا تنايستدفر مات بيل كداكر چد كينه والاكهد بيكا ميد عن الله بيك من الله وكل بول بول بول بول كا ميد عن الله وكل بول بول بول بول ك

<u>veroveran i www.besturdubooks.wordpressiceministrational and the contration of the </u>

بندے کو بول منتا پہند آتا ہے۔ تو بیاللہ کی بھی پہند ، تو سیحان اللہ کو مقرر لے آئے کیکن یہاں پر ہے تھ مدیدہ کو مقرر نہیں لائے بلکہ اس کی جگہ لفظ استعمال فرمایا اللہ تعیشہ مدتو محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعیظیہ میں حمدخود موجود ہے۔ بھی ! جب اللہ کو ہڑا کہا تو اس لفظ کے کہتے میں حمدخود بخو دموجود ہے۔ لہٰذا الْحَظِیْم کالفظ استعمال ہوا۔

#### اميداورخوف:

اب کویا یہ جو کھتان ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام استعال ہوئے۔
ایک نام اللہ رب العزت کا الرّ حملیٰ استعال ہواا ورا یک لفظ اَلْفَظِیْم استعال ہوا، یہ
مجھی اساء الحسنی میں سے ۔ تو اس کلام کے اندر دو دصف اور دونوں اسا بہت سے
معارف کی طرف اشارہ کررہ ہے ہیں کیوں؟ رحملیٰ کالفظ آنے ہے انسان کے دل
کے اندرامیدلگ جاتی ہے کہ و در خمن ہے، جب اس نے اجر دینا ہے تو ہواا جردے
گا۔ نیک لوگوں کو یہ امیر نہیں لگتی لیکن جو فاسق و فاجر ہم جسے گناہ گار ہیں نا ان کو بھی
امیدلگ جاتی ہے کہ وہ رحملی ہے۔ رحمیم کالفظ ہوتا توبات مختلف ہوتی۔

﴿ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيُّنَّا﴾ (الاتزاب:٣٣)

وہ تو ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ہوجاتا۔ یہاں تو رطمن کا ذکر آیا، رطمن اپنے کا بھی پرائے کا بھی، وہ دنیا میں فرمانبروار کو بھی دینے ولڑکا پڑھ و نیا بیں غداروں کو بھی دینے والا، تو جب رطن نے ویٹا ہے تو دل میں امیدلگ جاتی ہے کہ وہ رطمن ضرور مہریا تی فرمائے گا۔

لیکن جب عظیم کالفظ سنتے ہیں توعظمتِ اللّٰی کی وجہ سے دل لرز جاتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دوالفاظ کی وجہ سے پہاں پر قاری جو پڑھنے والا ہے اس قاری کے دل میں امید قبولیت کی بھی آ جاتی ہے اور رد کرنے کا خوف بھی آ جاتا ہے

اس كوكهته بيس:

﴿ يَرُجُونَ رَحْمَتُهُ وَ يَخَالُونَ عَنَابَهُ ﴾ ( نما امراً تَل ۵۷ )

تو ويكعيس ان دونوں اساء الحنى كى وجه سے قرآن مجيدكى آيت كو مجھنا كتنا آسان
مو كيا۔ چنا نچه ائن رجب حنبلى مُحَلَّلَةُ فرماتے ہيں، جامع العلوم والحكم ہن كہ ائن
سير بن مُحَلِّلَةُ كاعام ورد يكى دو كلے مواكرتا تھا: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِةٍ وَ سُبْحَانَ اللهِ
الْعَطِلْمُو۔

# براعتِ اختيام:

اب ایک نقط اور پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری مینای آخیر پر یہ جو تشیخ والی حدیث ہے اس کو کیوں لائے ہیں، اس کو براحت کا حدیث ہے اس کو کیوں لائے ہیں، اس کو براحت کا مطلب ہوتا ہے کمال، یعنی افتقام کا کمال۔ امام بخاری مینائی اس حدیث کواس لیے لائے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ ایک مجلس ہوگی تو مرجلس کے افتقام پر نی مائیلاً آئی مبارک سنت ہے کہ تبیع بیان کی جائے۔ چنا نچہ حدیث مبارکہ میں نی مائیلاً آئی مبارک سنت ہے کہ تبیع بیان کی جائے۔ چنا نچہ حدیث مبارکہ میں نی مائیلاً آئی مبارک سنت ہے کہ تبیع بیان کی جائے۔ چنا نچہ حدیث مبارکہ میں نی مائیلاً آئی نے ارشا دفر مایا:

<>> ﴿ مَنْ جَلَسٌ مَجْلِسًا كَثُورَ فِيْهِ لَغَطَّةٌ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَتُوْمَ مِنْ مَجْلَسِهِ

ذَالِكَ سُبْحَالَكَ اللهُ مَنْ اللهُ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ

وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا عَغَرَ اللهُ لَهُ مَا لَغَطَ فِي مَجْلَسِ ذَالِكَ ››

اس مجلس میں جو بھی خطا کیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توامام بخاری مُؤاللہ آخر میں بیاس لیے لائے کہ بھائی !اس تمام مجلس میں جو ہم سے کوتا ہی ہوئی جب ہم اس حدیث پاک کے مطابق تشیخ کو بیان کریں گے تو اللہ ہماری ساری خطاؤں کومعاف فرما دیں گے اور پھراس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ ان کلیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور یہ جواللہ کی حمد ہے نا یہ موس کا آخری عمل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کواتنا پیند کہ اس لفظ سے اللہ نے کلام کی ابتدا فرمائی کہ قرآن مجید کا پہلا لفظ الحمد ہے۔

اورمومن کی زندگی کا آخری عمل کیا ہوگا؟ جب وہ جنت میں جائے گا۔ ﴿ وَ آجِرُ دَعُوا هُمْ اَنِ الْحَمْلُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (بنس:١٠) توامام بخاری مُولِظهٰ نے بھی اپنی کتاب کی آخری بات کوحمہ پرلا کے ختم کیا۔

# جمال اورجلال كاامتزاج:

اس آخری حدیث میں امام بخاری مین نے جو تہنج کے کلمتان کا ذکر کیا، اس میں ایک کلتہ اور بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دواسا واستعمال ہو ۔ یک ۔ ایک رخمن کا اور ایک عظیم کا ۔ اب جو رخمن کا لفظ ہے وہ صفیع جمال کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ہو محتنیم کا لفظ ہے ، وہ صفت جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ جمال سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جلال سے خوف پیدا ہوتا ہے ۔ تو جب محبت اور خوف مل جا کیں تو اس کا نام خشیت ہوتا ہے ۔

۔ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان ہے انسان ڈرجائے، مثلاً: سانپ سے ڈرنا، پچھوے ڈرنا، شیر سے ڈرنا، خوف کہلائے گا۔ایک ہوتا ہے محبت کی وجہ ہے کسی کے ناراض ہونے سے ڈرنا، اس کو خشیت کتے ہیں۔ دیکھیں! جب شیر سے ڈرتے ہیں تو اس میں محبت تو شامل نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ جب محبت اور خوف دونوں اکٹھے ہو جا کیں گئو اس کیفیت کو خشیت کہیں گے۔اور طالب علم کواس خشیت کا زیادہ حامل ہوتا جا ہے۔اس لیے کہ دب کریم فرماتے ہیں: ھوارتھا یکھیکی اللہ مین عبارہ العمام کھا کا فاطر: ۴۸) " بيعلما كوبات بحق ہے كدو واللہ يے زيادہ ڈرنے وائے ہوں"

تو معلوم ہوا کہ امام بخاری میشانی فرماتے ہیں کہ طلبا کو بعثناعلم میں بڑھنا جا ہے۔ اتناان کو جا ہے کہ اللہ کی خشیت کو بڑھا کیں۔خشیت کے بغیر جوعلم ملے گاوہ تافع علم نہیں کہلائے گا۔ توعلم جتنا بڑھے خشیت اتن ہی بڑھتی چلی جائے۔

> ر چېلى اور آخرى حديث ميں مناسبت

پہلی اور آخری حدیث میں مناسبت کے لحاظ سے غور کریں تواس میں بھی کئی نکات ہیں

⊙ .....ایک نکته اس ش بیر ہے کہ بیر حدیث مبار کہ بخاری شریف میں تین مقامات پر
 آئی ہے۔

.....ایک آئی ہے کتاب التوحید میں جوآج پڑھی۔ ہم نے احمد بن اشکاب کی روا ہے۔ سر

....ا یک کتاب الدعوات میں زبیر بن حرب کی روایت ہے۔

....ا یک کتاب الایمان دالنز ول می قنیبه بن سعید کی روایت ہے۔

تو تین جگروی حدیث مبار که آئی ہے مگر متیوں کے راوی الگ الگ ہیں۔امام بخاری بھی جگر متیوں کے راوی الگ الگ ہیں۔امام بخاری بھی بھی اس درج فرمایا۔ اب ذرا جوڑ دیکھیے ! کہ پہلی حدیث جو لائے امام بخاری بھی آتی تو اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں دہ ہیں جمیدی ہے دراوی ہیں جو اوی اورادھ راحم بھی راوی ہیں ۔ تواحمہ کاماد و بھی جمداور حمیدی کا مادہ بھی حمداور حمیدی کا مادہ بھی حمد۔ اگر امام بخاری حمیدی کا مادہ بھی حمد۔ اگر امام بخاری میں بھی حمد اور آخر ہیں بھی حمد۔ اگر امام بخاری میں بیات و دروا بخول میں سے کوئی روایت بیہاں لاتے تو میہ جو لطافت تھی میہ بیدا نہ ہوتی ۔ یہاں لائے تو میہ جو لطافت تھی میہ بیدا نہ ہوتی ۔ یہاں لاتے تو میہ جو لطافت تھی میہ بیدا نہ ہوتی۔

دِیکھناتمہاری کتاب میں کیالطافت آجائے گے۔ تو ابتدا اور انتہامیں آپس میں جوز جائے گا۔

اخلاص علامة تاصرالدین "التواری" تکھتے ہیں کہ امام بخاری میں تاہدے فاتحہ ہر اخلاص سے خاری میں تاہدے فاتحہ ہر اخلاص شیت والی حدیث رکھی۔ اور بیدونوں ہا تھر سنت ہیں کہ انسان عمل کے اندر اخلاص کی نبیت پیدا کر یہ اور عمل کے آئے پر اللہ کی سنت ہیں کہ انسان عمل کے اندر اخلاص کی نبیت پیدا کر یہ اور عمل ان تعالی کو فلام سنت کی طرف جومیلان تعالی کو فلام کرتا ہے۔ یہ امام بخاری میں تا کہ کا تاباع سنت کی طرف جومیلان تعالی کو فلام کرتا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں تا کہ انتہاں کو فلام کرتا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں تا کہ انتہاں کو فلام کرتا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں تا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں تا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں تا ہے۔ یہ اسلام بخاری میں اور انتہاں کو فلام کرتا ہے۔ یہ انتہاں کو فلام کرتا ہے۔ یہ انتہاں کو فلام کے انتہاں کو فلام کرتا ہے۔ یہ انتہاں کو فلام کی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کو فلام کی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کھی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کرتا ہے۔ یہ کرتا ہے۔ یہ انتہاں کی کرتا ہے۔ یہ کرتا

● …. دوسری بات حضرت قاری محمطیب مینید فرماتے ہے کہ فاتحہ میں اخلاص کی صدیث آئی ہے اور اختیام میں عبدیت کا تذکرہ کہ بھائی اخلاص ای میں ہوگا جو بھنا زیادہ بھکے گا۔ اور خاتمہ کے اندر تغییق کی وجہ ہے شان الوہیت کا تذکرہ ۔ اور یہی چیز ہم نے بخاری شریف ہے ہے سے کہ ہم بندے ہیں، پروردگار کے حکم کے ہم پابند ہیں اور ہمارا پروردگار اللہ ہے۔

• ایک مجیب نکته اور سند کے لحاظ سے دیکھیں تو جو پہلی حدیث ہے وہ عمر ملائٹہ سے روائٹہ کی تقیمت کی تقیمت کے دوسند کے لحاظ سے فریب کہلاتی ہے اور جو آخری حدیث ہے اس کو بھی بلحاظ سے نوحدیث ایندا میں جوحدیث اللہ کے دوسند کے لحاظ سے دوسند کے لحاظ سے بھی سند کے لحاظ سے فریب اور آخیر میں جوحدیث مبار کہ لائے وہ سند کے لحاظ سے فریب اور آخیر میں جوحدیث مبار کہ لائے وہ سند کے لحاظ سے فریب اور آخیر میں جوحدیث مبار کہ لائے وہ سند کے لحاظ سے فریب اور آخیر میں جوحدیث مبار کہ لائے دوسند کے لحاظ سے فریب ۔ تو وہ طالب علم کو پیغام دینا جا ہے تھے کہ دیکھو!

‹‹ ہُدَاءَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا سَيَعُودَ غَرِيبًا فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ) ''ابتدا ميں اسلام اجني تھا ،انجني ہو کرلوئے گا پس غرباء کے لیے خوشخری اس لیے کہ طلبا غریب الدیارہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے مال باپ کو چیوڑ نا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو چیوڑ نا پڑتا ہے، قبیلے کو چیوڑ نا پڑتا ہے، اینے وطن کو مجیوڑ نا پڑتا ہے۔ آپ ذراغور کریں کوئی کہیں سے چل کے آیا کوئی کہیں سے چل کے آیا بعلم کی تلاش شرسب یہاں چل کرآئے ہیں۔

## آخری پیغام:

تو امام بخارى ومينية فرمانا حالي تح كم عزيز طلبا! آب غريب الديار غريب الوطن ہیں ،اور بیلم کی خاطر آپ نے برداشت کیا، گھرے دور ہونے کی مشقت برواشت کی اور آب نے اس علم کو حاصل کیا، اب اس برعمل کرے اینے رب سے اجر کے متحق ہوجا ہے۔ اور جب تک ریمل اللہ کے ہاں تبول نہیں ہوگا تو اس ساری محنت کا چلت پھرت کا کیا فائدہ ڈکلا؟ آج وقت ہے اللہ رب العزت سے بیردعا کرنے کا کہ اللہ! اس علم کی تلاش میں ہم محمروں ہے تو نکل آئے لیکن جیسے بن کے رہنا جا ہے تھا ویسے تو ہم بن کے ندر ویکے رند آ داب کا خیال رکھ سکتے، ندمحنت یور کی کر سکتے، نہ اخلاص ہمارے اندرا تا تھا، اے اللہ! اگر آج آپ نے جمیں اس قبولیت سے نہ نوازه،الله! بيهجنت كس كام كى؟الله جانورول كود يكيمتة بين زمين پر بيثه بينه كر تكشنه اور مخنوں پہنشان بن جائے ہیں: ہم بھی تو چٹا ئیوں پر ہیشے رہے ، رکوع اور بجود میں اے الله! ان کے جسموں بریمی نشان پر مجے، اگر آج تو نے قبول شرکیا تو ہم میں ادران جانورول عن كيافرق ريا-

گرگر کے یہاں پہنچ مرمر کے بچھے پایا چھوٹے نہ الہی اب منگب در جاناناں

ساری دنیا مجھے کہتی ہے سودائی ہے اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے ميرے مولیٰ ہم غریب الدیار، غریب الوطن لوگ جیں ، اللہ آ پ کے ساہتے دائن پھیلاتے ہیں،اپنی کوتا ہیوں کا اقرار کرتے ہوئے،آپ کوآپ کے رب ہونے كا داسطه وية موسة ما الله! آب كي عظمت كوول من ركهة مين الله! مبرياني فر ما و یجیے! تھوڑ ہے عمل برآ ب زیادہ دینے والے بروروگار میں ، ہماری محنتوں کا تھوڑ ا ہوتا ہم مانے ہیں مگراس عمل کے اجر کو تھوڑ اند کرد ہیے گا۔ ہمارے دور و صدیث کے سال کی محنت کوقبول کر کے اللہ قیامت کے ون جمیں ان میں شامل فر مائے گا، جن کے یارے میں نبی گانگیلمنے فرمایا: قیامت کے دن اللہ ان کو بلا حیاب کے جنت میں واخل فرما کیں گے۔ حضرت پوسف بنوری پہنیا فرماتے تنے کہ اللہ تعالی قیامت کے ون على كوكر افرما كين كي إيا معشو العلما اسعلاكي جماعت! له إدا مين تي علم کوتمہارے سینے میں اس لیے نہیں جمع کیا تھا کہ آج حتہیں لوگوں کے سامنے رسوا کروں ، جاؤجنت میں بغیر حساب ہیئے جاؤاللہ ہمیں قیامت کے دن انہیں بندوں میں شامل قریاد ہے۔

وَ اجِرُدُعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن





باصاحابي المنافرة ال

# بخزينهُ آخرت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُد: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّمْضِ ﴿ خَيْدِهِ ٥ بِسُدِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْدِ٥ ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَلَكُّو اُولُوالْكُلْبَابِ﴾ (الرّمر:٩)

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ٥ وَسَلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَبَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَبَارِثُ وَسَلِّم

عالم اورجابل میں فرق:

اللَّدرب العزت في ارشاد فرمايا:

﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (ازمره) اے ميرے حبيب ڈائينيَ آپ فرياد يجھے كہ كيا جانئے والا اور نہ جانئے والا ايك

جیے ہوسکتے ہیں؟عالم اور جاال برابر ہوسکتے ہیں۔

﴿إِنَّهَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْكَلْبَابِ﴾

اس بات کی مجھود ہی رکھتے ہیں جوعقل مند ہیں۔

یعتی عقل متدانسان سمجت ہے کہ عالم اور جابل برابرنہیں ہیں۔

قرآن مجيدابك ووسرى جكه فرمايا كيا:

﴿ وَ مَا يَسْتُوى الْأَعْلَى وَ الْبَصِيْرِ ﴾

''ا تدهاا در پیماید برایرتیس بوت' هو دکا الطُّلُماتِ و کا النُّود که ''ا تدمیرا اور دوشی به برایرتیس بوت' هو و کا الطِّلِ وکا الْمُودْد که '' دعوپ اور مِها دَل به مجی برایرتیس بوت' هو دکا یستوی الگاشیاء وکا الگهوات که (الزمر:۱۹-۳) '' زنده اور مرده به مجی برایرتیس بوت''

تو ان تمام الفاظ میں عالم اور جائل کا تفایل کیا گیاہے۔ تو جس طرح زندہ اور مردہ برابر نبیں ہوسکتے تو عالم زندہ کی مانند اور جائل مردہ کی مانند ،عالم روشن کی مانند اور جائل اندجیرے کی مانندہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے درمیان بہت فرق ہے۔

### علم کی اہمیت:

آج و نیاش ہم نے یہ دیکھا کہ جس کے پائ علم ہوتا ہے وہ اپنا کام آسانی سے
نکال لیتا ہے۔ اور جس کے پائ علم بیں ہوتا، اس کے کام استکے روجاتے ہیں۔ مشہور
بات ہے کہ جس منزل کے رائے کا پہنہ ہواس منزل تک نظر اگدھا بھی کھڑے جاتا ہے
اور جس رائے کا پہند نہ ہواس میں صحت مند گھوڑ ابھی کھڑ ارہ جاتا ہے۔ تو رائے کا پہنہ
ہونا علم ہونا ہے انہائی ضروری ہے۔

آج کمپیوٹر کا دور ہے، تو کمپیوٹر کو جب OB کیا جاتا ہے تو اس بی کوڈ لگا ہوتا ہے۔اب جس بقدے کو کوڈ معطوم ہے اس بقدے کے لیے کمپیوٹر کا چلا ٹا بہت آسمان اور جے کوڈ معلوم نہیں اس کے لیے انتہائی مشکل۔ایک مرتبہ ایک بیک کو گھرکے کسی بقدے نے تالانگا دیا جونمبر دالاتھا۔اللہ کی شان اس کو کھولنے کی ضرورت آئی تو دہ بقدہ موجود نیس فا، اب سب لوگ انکل لگارے ہیں کہ بہ نمبر ہوسکتا ہے، بہ نمبر ہوسکتا ہے،

آ دھا محد شاک کوشش میں گئے رہے گر تال نہیں کھلا جی کہ سب نے سوچا کہ اب اس

تالے کو تو ڈ دیتا چاہیے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ میرے پاس ان کا شینی فون نبر ہے،

ہم شیلی فون پر ہوچے لیتے ہیں۔ شینی فون پر ہوچھا گیا تو اس نے بتا دیا کہ میں نے بینبر

سیٹ کی تھا، چٹا نچہ دھے منے کے اندر تالا کھل گیا۔ جب نمبر معلوم نہیں تھا آ دھا گھنٹہ

کشتی کرنے کے بعد بھی تالانہیں کھلا، تو ڈنے پر آھے، اور جب نمبر معلوم ہوا تو چند

سینڈ کا کام تھا تالاای وقت کھل گیا۔

ای طرح اللہ رب العزت کی رحموں کے جو خزانے ہیں، ان کی بھی تجنیاں ہیں۔ جس کووہ تجنیاں معلوم ہوں تو وہ دروازہ آسانی ہے کھول لیتا ہے اور جس کو معلوم نہ ہوں تو وہ دروازہ آسانی ہے کھول لیتا ہے اور جس کو معلوم نہ ہوں تو وہ کریں مارتا رہتا ہے، دروازہ نہیں کھلا۔ اس لیے لوگ اپنے کام میں، کاروبار میں تجربہ کاربندے کور کھتے ہیں۔ تجربہ کاربندہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، جو اپنے فن کے اندر ماہر ہو، کام کو بھتا ہو، وہ فلطی کے بغیرا بنا کام تھیک کرتارہتا ہے۔ اور جس کو تجربہ نہ ہو وہ فلطی اس کرتا ہے۔ اور جس کو تجربہ نہ ہو وہ فلطیاں کرتا ہے، بار بار نقصان کرتا ہے۔ تو اس تجرب کا مام کم ہے۔ بیس بندے کے باس دین کاعلم ہے۔ جس بندے کے باس دین کاعلم ہو وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاتا ہے، اپنے پرور دگار کو جلدی منا لیتا ہے، چونکہ اسے بید ہوتا ہے اور جو بندہ عالم نہ ہوتو اس کو بات کی تجھ بی نہیں گئی۔ تو اس لیے فرما یا کہ عالم اور جائل ہر برابر نہیں ہو سکتے، عالم کار تبداو نچا ہے، جائل اس مرہے تک نہیں بہنے عالم اور جائل ہر برابر نہیں ہو سکتے، عالم کار تبداو نچا ہے، جائل اس مرہے تک نہیں بہنے کہ نہیں گ

# سم لا گت میں زیادہ منافع:

آج دنیابه چاہتی ہے کہ ہم اپنا پیسرا سے کاروبار میں لگا کیں جہاں تھوڑے پیسے



سے زیادہ پرافٹ ہو، تھوڑے دفت میں زیادہ پرافٹ ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تی

Return زیادہ ہوئی چاہیے۔ جس طرح دنیا دارلوگ سرمانیہ اٹسی جگہ لگاتے ہیں

جہاں پرافٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس طرح موس کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ

اینے وقت کو اکسی جگہ استعمال کرتا ہے جہاں تھوڑے دفت میں اس کوزیادہ ریٹرن ماتا

مو، زیادہ نیکی ملتی ہو، اللہ کا زیادہ قرب ملتا ہو، انسان نیکی میں زیادہ سے زیادہ آگ

بوھتا ہو۔ بچھدار آ دمی کی ہمیشہ یہی یالیسی ہوتی ہے۔

نی عید الا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آدی ان اٹمال کو کرے تو بہت زیادہ ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آدی ان اٹمال کو کرے تو بہت زیادہ ہے۔ اور بیانسان کی بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ Return میں کرسکتا ہے ادر نیکیاں پاسکتا ہے۔ اور بیانسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ آن کل کے مختلف عالمات ہیں اور پر بیٹا نیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ ہ پر بیٹان ، کوئی صحت کی وجہ ہے پر بیٹان ، کوئی گھریار کی وجہ ہے پر بیٹان اور ایسان پر بیٹا نیوں میں گھرے ہوار کی وجہ ہے پر بیٹان اور ایسان پر بیٹا نیوں میں المجھوٹ کی وجہ ہے پر بیٹان اور ایسان پر بیٹا نیوں میں المجھوٹ کی وجہ ہے۔ دہن اسلام پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے والا وین ہے۔ بی علیہ المجھوٹ کر نہیں گئے ، بیابی بہت کہ کچھ باتیں بتانے والی تھیں ، معاذ الله بتا کر نہیں گئے۔ پوری زندگی کا میاب طریقے ہے کہے گڑاری جاسکتی ہے؟ معاذ الله بتا کر نہیں گئے۔ پوری زندگی کا میاب طریقے ہے کہے گڑاری جاسکتی ہے؟ معاذ الله بتا کر نہیں ہر ہر بات بتائی۔

يقين كامل كي ضرورت:

چنانچہ جس بندے کواللہ پریفین ہے اس کو دنیا میں ٹیننٹن نہیں ہو سکتی۔ ٹیننٹن تو اس بندے کوہو گی جس کوخدا پریفین نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس سکے کا ally Description of the Descript

باب سر پر موجود اواس کے لیے کیا فینشن ہے، جو مترورت جو کام ہواس کا آبو موجود موتا ہے۔ بال جو بچہ بتیم ہو، اس کا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ہم وہ لوگ بیں جو اللہ رب العزت پر بھین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں تو پریشان ہونے کی مشرورت بی جس محالیہ بی ایمین کی بیرشان تھی، وہ بھتے تھے کہ اللہ جارا ہے، اب ہمیں کی چیزی پریشانی تہیں۔ جنگ اصدیش ہی الفاظ کے تھے کا ا

« لَنَا مَوْ لَى وَ لَا مَوْ لَى لَكُمْ ))

''اد کا فروااد مشرکو! جارا خدا ہے، تمہارا کی فیس ہے''

ريبت بزكابات بـ

ایک و محری جیت ہوتی ہے، ایک اس کادیر نیل جیت ہے و دل و آسلی ہوتی ہے، ایک اس کے ادیر نیل جیت ہے و دل و آسلی ہوتی ہے ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت میرا تھہان ہے، وہ میرے ہرکام کو سنوار نے والا ہے۔

### أخرت كفرزانون كي جابيان:

ماری کوتای بہے کہ ہم بشروروازوں پران تنجیوں کو، چاہوں کو، استعال بین مرح ہے ہاری کو استعال بین مرح ہے ، اس نے ورواز و تین کھل آلو تی طابق نے بہت ی تفقر دعا کیں بتا کیں ، آسان سے الفاظ میں ، پڑھنی بھی آسان اور یاد کرنی بھی آسان سے ہر پھوٹا برا، مرد عورت، اس کو یاد کرسکتا ہے۔ آگر ہم ان کو موقد یا موقد پڑھتے رہیں تو اللہ دب انعزت کی طرف سے مدداور دھتوں کے دردازے کھلتے رہیں گے۔اب جس بندے کو پید ہوگا، وہ پھراس کا م کوبہ طریقے سے کر سکے گا۔ بیاں عالم اور جائل میں فرق کا پید ملل جاتا ہے۔ عالم کو کیونکہ پہ ہوتا ہے تو وہ تحوڑے وقت میں ذیا وہ ور جات یا جاتا ہے۔ اور جائل مند کھڑا و کیکنارہ جاتا ہے۔

چتا نچه آج کی محفل میں چندالی یا تیں آپ کے ساسنے ڈیش کرنی ہیں کہ جن کو
کر تا بہت آسان گران پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بیسوچ ڈبن میں رکھ فیس
کہ بھٹی ! ہمیں تو یہ کام ہر روز کرنے ہیں تا کہ جارے نامہ اُ اعمال میں جہاں گنا ہوں
کی ظلمتیں اکمٹی ہور بی ہیں وہاں نیکیوں کا نور بھی اکتھا ہوتا جا ہے۔ کیونکہ
﴿ إِنَّ الْحَسْنَاتَ یُکْ فِیدِنَ السَّیْنَاتِ ﴾ (حود: ۱۵)
﴿ إِنَّ الْحَسْنَاتَ یُکْ فِیدِنَ السَّیْنَاتِ ﴾ (حود: ۱۵)

(مود: ۱۵)

بھی ! جو کپڑ امیلا زیادہ ہواس کوصابن زیادہ لگاتے ہیں، ایک دفعہ ہے نہیں اتر ہے تو دوسری دفعہ دھولوتیسری دفعہ صابن لگالوصاف ہوجا تا ہے۔

تین فتم کے مزدور:

ان احادیث مبارکہ کو پڑھ کر جرانی ہوتی ہے کہ اللہ کے صبیب ملا لیٹی آئے امت کے لیے درجات پانے کے لیے آسا نیاں کر دیں ، ہیرے اور موتی وے دیے۔ بیاللہ کے حبیب ڈائٹیڈ کا امت براحیان ہے۔

ایک حدیث پاک بی آتا ہے کہ سب سے پہلے امت بی یہود آئے اور پھر
عیمائی آئے اور پھر مسلمان آئے۔اب مزدور تین طرح کے ہیں،ایک فجر سے لے کر
ظیر تک محنت کرے اور اس کو صور و پیے سلے اور دوسرا ظہر سے عصر تک کرے تو وہ وقت
کم ہوتا ہے اس کو بھی سورہ پیے سلے اور عصر سے مغرب اور تحوز اوقت ہوتا ہے وہ بھی
محنت کرے تو اس کو بھی سورہ پیے سلے ۔ تو مہلی امتوں کا حساب اس طرح کہ جسے کس
نے فجر سے لے کر ظہر تک عبادت کی اور اس کو اجر بنا، ووسر سے نے ظہر سے عصر تک
عبادت کی اس کو بھی اجر ملا، اور اسعہ محمد سے کا حساب ایسا کہ جیسے عصر سے مغرب تحوز ا

The second of th

مؤافی می رحمة للده لمینی کے صدیقے اللہ تعالی کے بڑے احسانات ہیں۔ تو دیکھیے! یہ ایک بات بتا دی پہلی اسٹیں سینکڑوں سال عبادت کر کٹئیں جب کہ اس نمی قائیٹا کی است کی عمرین تعوری ہیں عمراس است کو نمی تولٹیڈ آنے الیم تعلیمات دے دیں کہ ان تعلیمات رہوں کہ ان تعلیمات رہوں کہ ان تعلیمات رہمل کر کے ان امتوں سے بھی زیادہ اجر پاسکتی ہیں۔ اب دیکھیے! جیسے جمیں رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے وب قدرعطا فرمائی۔ ایک رات کی عبادت تر اس مسال کی عبادت کے برابر۔ سیجان اللہ!

تو پرچھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کواس وقت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ذہن سازی ہو۔ ہماری دلوں میں یہ بات ایس رچ بس جائے کہ ہم ان آسان آسان الفاظ کو یا دکر کے پڑھنے کامعمول بنالیں۔ یہیں ہے کہ ہم نے کتاب میں پڑھاد کی لیا اور ہم خوش ہو گئے ،اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کوزندگی میں ایٹانا چاہیے، معمول بنانا جاہے۔ معمول بنانا جاہے۔

### ایک منٹ میں گھنٹوں عبادت کا تواب:

تَكَلِّمَا يَهِ )) (مَنْ مُعَمِّمُ لَمْ رَمْ: ٥٩٠٥)

'' پاک ہے وہ ذات اور ٹیں ای کی حمد کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گفتی کے برابر اوراس کے راضی ہونے تک اوراس کے عرش کے وزن کے برابراوراس کے کلمات کی سیائی کے برابر''

آ دھامنٹ بھی نہیں گئیا، ایک منٹ بیس تین مرتبہ بیڈ نقرہ پڑھا جاسکتا ہے، اس ایک منٹ کے پڑھنے پراللہ رب العزت گجرسے لے کراشراق تک کی عبادت کا اجر عطافر مادیتے ہیں ۔

اب دیکھیے!ادھرکم از کم دو تھنٹے کی عمادت ہے، کیونکہ ڈیڑھ گھنٹہ تو گجر کا وقت ہوتا ہے، پھراشراق میں انتظار، پھرنی مائیٹا تشریف لائے تو انداز آ دو تھنٹے تو یہ وقت گزرگیا ہوگا۔ تو ایک طرف دو تھنٹے کی عمادت ادرا یک طرف بیا یک کلمہ ہے جس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے ادرا تناا جرمل جاتا ہے۔

اب کاروباری لوگ ذرا متوجہ ہوں! کیا یہی ہے کہ جہاں ایک روپے کے بدلے دوملیں تو وہاں تڑپ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں: تی یہ ہے کا م کرنے کا، یہاں Investment (سرمایدکاری) کرتا جا ہے۔ بھتی بیصدیث پاک تو جارے سامنے ہے نا،اس کوئن کرجارے ذہن میں آتا جا ہے کہتا تم سمال اتو یسٹ کرنا جا ہے۔

### أيك جملے بروس لا كھنىكياں:

ووسری حدیث مبارکہ،اے امام تر ندی ڈیٹھٹے نے روایت کیاہے۔ حضرت عمر ڈنٹٹٹو نجا طلط سے روایت کرتے ہیں: جو مخص بازارے گزرتے وقت بیرہ عاپڑھ کے اس کو دس لا کھ نیکیاں ملتی ہیں، دس لا کھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔اب چھوٹے بونے کی وجہ سے بیرمت بھتا کہ پیٹنیس ملتی ہیں کہنیں،اگر ڈنٹ کریں گے تو ایمان at at a second with the second at a second

خراب۔ بیدہ مبات ہے جواللہ کے پیارے حبیب مُناتِیکا کی زیان فیض تر جمان ہے نکلی ہے۔جس زبان سے قرآن ملاء جن کوغیر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔اس مبارک زبان نے بیربات بتائی کہ جو بندہ بازارے گزرتے ہوئے ایک مرحبہ بیددعا پڑھ کے، اسے دِس لا کھنیکیاں ملتی ہیں ، وس لا کھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر بار یار پڑھیں تو پھر کتنا تواب ہوگا؟ اب سوچے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ہی شایر ایہا ہو جس کو بازار سے گزرنے کا موقع نہ ملتا ہو ہے کی لوگوں کو تو مجد آتے ہوئے بازار سے گزر کر آنا پڑتا ہے، بعصوں کے کاروبار پازار میں ،بعضوں کے دفاتر ایکی جگہ کہ بازارے گزرتارہ اے تو گاڑی میں بیٹے ہوئے ،موٹرسائیل پر بیٹے ہوئے ، بازار ہے گزرتے ہوئے ، پیمطلب نہیں کہ پیدل چل کے گزرو سے تو تواب ملے گا بنہیں! مروبعی عورتیں بھی سب بازاروں ہے گز رئے بین ، آنا جانار ہتا ہے ان آگرعلم ہو کہ بازارے گزرتے ہوئے اس ایک فقرے کے پڑھنے پر بیاجر ملتاہے تو انسان اس موضح کو کول ہاتھ سے جانے دے گا؟ اور بید میکھیے کہ و دفقرہ کتن آ سان ہے!

﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُلَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُسُلُ يُعْمَى وَيُمِيْتُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَسُلُ يُعْمَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ ﴾ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيدُ ﴾

(المسند المستدول على الصحيحين رقم ١٩٤١)

'' منہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا ، وہ اکیلا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی با دشاہی اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں ، وہ زئد و کرتا ہے اور بارتا ہے اور وہ زندہ ہے مریح گائمیں ، تمام خیرای کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے'' اب میہ چوتھا کلمہ پڑھتا کتنا آسان ہے! بچوں کو بھی یا د ہوتا ہے ، اب اس کو ہم پڑھتے کا معمول بنالیں ۔ کتابوں میں تو یہاں تک تکھا ہے کہ بھی محابہ کرام جی ہوئے جو گھروں میں رہتے تھے، ان کو بازار میں کوئی کا منہیں ہوتا تھا، وہ اپنا وقت نگال کر بازار ہے ای نبیت سے گزرتے تھے کہ گزرتے ہوئے ہم بیده عاپڑھیں گے اور ہمیں میہ اجر ملے گا، اس نبیت سے گزر جاتے تھے۔اب بتا بیئے کہ ایک فقرہ کے پڑھنے پردس لاکھ نیکیاں ٹی جاتی جیں ، دس لاکھ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

## حار کلمات بروس کروژنیکیان:

نیک تیسری حدیث مبارکہ جسے مند احد طبرانی نے روایت کیاہے۔ حمیم داری ڈاٹٹوؤ نبی ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہیں۔ جو محض چار کلمات دس مرتبہ پڑھے اس کوچار کروڑنیکیاں ملتی ہیں۔ چار کلمات بہت چھوٹے چھوٹے ہیں:

﴿ اللَّهُ مَا أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَةً لَا شَرِيْكَ لَّهُ ››

إِلَّهُ وَّ احِدًا أَحَدًا صَمَدًا »

لَهُ يَتَخِذُ صَاحِبَةً وَّ لَا فَلَدًّا ١٠

وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَداً ﴾ (الرّمَل، رّم: ٣٣٩٥)

یہ جارچھوٹے چھوٹے فقرے ہیں ،اگران کودک مرتبہ پڑھ لیں چارکروڑنیکیاں ملتی ہیں۔ ذراغور بیجیے چار کروڑ بن کیسے کئیں؟ کہ چارکلمات کودک مرتبہ پڑھیں گے تو گویا چالیس کلمات ہو صحنے اور پیچھلی حدیث میں دس لا کھنیکیاں ایک فقرے پرتواگر دس لا کھ ضرب چالیس تو چار کروڑ بن صحنے ۔ یہ ایسے الفاظ بیں کدان کو ایک مرتبہ پڑھنے پردس لا کھنیکیاں اللہ رب العزت عطافر ماتے ہیں۔

قیامت کا دن وہ دن ہوگا ،ایک ایک نیکی کوانسان ترے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے روک کر کھڑے کر دیے جا کیں گے ،تمنا کرے گا کاش ایک نیکی میری ادر ہوتی۔آج کر دڑوں نیکیاں ایک منٹ میں پڑھنے چٹل جاتی ہیں۔

كثيراجروالا درودشريف:

ایک مدیث مبارکہ: حضرت جابر ڈاٹٹؤ رادی ہیں: فرماتے ہیں کدایک دودو پاک ایسا ہے کہ میچ شام اگر ایک مرتبہ پڑھ لیس تو اس کا ٹواپ فرشتے ایک ہزار دن تک کلیجے رہے ہیں۔

‹‹اللَّهُمَّ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَ أَجِرِ مَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهِلَهُ)›( كَرَالاعالَ، رَمَّ:٣٩٠٠)

"اے محد اللہ کے رب اور ود بھیج حضرت محد میں کا در ان کی آل پر اور حضرت محد اللہ کا تا اجردے جتنا کہ وہ اہل ہیں''

اس کو ہر بندہ یادِ کرسکتا ہے ، تکھے پڑھوں کی بات کیا اگر کوئی پرائمری بھی نہیں پڑھا ہوا دہ بھی یا دکرسکتا ہے۔ ایک ایک دو دوکر کے لفظ یاد کرنا شروع کر دیں آپ کو دو تین دن میں بید تقرہ یا دہوجائے گا۔ اس کو ایک مرتبہ میج اور ایک مرتبہ شام پڑھنے سے اللہ رب العزت کے فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔

## فرشتول كوتهكادين والاكلمه:

ایک اور صدیم مبارکہ عبداللہ بن عمر وظافی نے ٹی ناپین سے دوایت کی ہے کہ جو مخص اس فقر سے کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا تو اب فرشتوں پر کھھنائی بھاری ہو جا تا ہے ۔ کلوکلو کر تھک جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا تجر بہ بوا کہ ایک ڈرائنگ بھی جو ہمیں بنائی تھی ، اور وہ بہت ہی مشکل تھی۔ جس کے اوپر ڈرائنگ بناتے ہیں اس کو بلا ٹر کہتے ہیں اور وہ بہت ہی مشکل تھی۔ جس کے اوپر کہیوٹر پر دگرام بحر کر ہم نے جب اس کی ایشن دبایا ، آٹھ کھنے متواتر وہ بلاٹر چال رہا اور ڈرائنگ بنتی رہی۔ جسی دیراس بلاٹر

کے پاس ہم بیٹے رہے، دل بی بی سوچنار ہاکہ یا اللہ! وہ درودشریف ایسا ہی ہوگا کہ ایک کمانڈ دے دی اوراب فرشتے اس کا ٹواب کھی لاے تھے جاتے ہیں۔ ہمارا اس وقت بیرحال تھا کہ جب اس پائٹر پہ ڈرائنگ بن رہی تھی، ہمیں اس پلاٹر پررحم آر ہا تھا، ترس آر ہاتھا کہ کیا ہم نے کمانڈ دے دی کہ آٹھ تھئے متواتر وہ پچھ لکھ رہاہے، بچھ بنار ہاہے، پچھ کرر ہاہے۔ تو یہ درود مہارک ایسا ہی ہے کہ ایک مرتبہ جس نے پڑھ لیا تو فرشتوں کو ایس کمانڈ مل کی کہ دہ اس کا اجرائے لکھ کھر تھک جاتے ہیں۔ دہ نقر و کتا آسان

((يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَلْبَغِي لِعَلَالِ وَجُهِكَ وَ عَظِيْمِ سُلُطَانِك)) ((يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَلْبَغِي لِعَلَالِ وَجُهِكَ وَ عَظِيْمِ سُلُطَانِك)

''اے میرے رب احیرے لیے الیی حمد جو تیری جلال شان کے اور عظیم مادشاہت کے مناسب ہو''

محنه يبنية الغاظ بين-البيغ مختمرالفاظ يراتنا بزااجرا

### هير \_اورموتيون جيساعمال:

ان احادیث کو پڑھ کے واقعی ول پی سے بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے

اینے بیارے حبیب ڈاٹیڈ کی امت کو بخشنے کے بہانے بنا دیے۔ مجموئے مجموئے مجموئے
فقر ہے ہیں۔ بیسے سونا ہوتا ہے تا، و کیمنے میں کتنا مجمونا سا اور قیمت کتی بڑی ا ہیرا
و کیمنے میں جھوٹا ہوتا ہے قیمت بڑی۔ بیفقر ہے بھی ہیرے اور موتیوں کی مانند ہیں تو قدر کریں اور اس کوزندگی کامعمول بنا کیں اور گھر کی خواتی بھی ہے بات مجما کیں۔ بیم موسی کی زندگی کا اس طرح جزو ہوں جس طرح کھانا پینا امار ہے ساتھ لگا ہے ، کوئی ون کھا ہے بغیر بین گزرتا تو اس طرح انسان کا کوئی دن ان اعمال کے کے بغیر

-/1s/ **X83883(DX83283(** DX444 **X**8

نہیں گزرنا جا ہے۔

### ستر ہزار فرشتوں کی دعا:

ترندی شریف کی ایک روایت ہے ماخذین بیار ڈکاٹی فرمائے ہیں: تین آیات الی ہیں جو شخص صبح کو پڑھے تو شام تک ستر بزار فرشنے اس کے لیے رحمت کی وعا کرتے ہیں اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک ستر بزار فرشنے رحمت کی وعا کرتے ہیں۔ اور اگر اس دن وہ فوت ہوجائے گا تو اللہ تعالی تیا مت کے دن شہدا کی قطار میں شامل فرمائم سے ، وہ مور ق حشر کی تین آئیتیں ہیں:

وْهُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَانَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الْكَوْمِنُ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْمَقْدِينُ الْفَلْكَ الْفَلْكَ الْفَلْكَ اللّٰهُ وَالْمَلْكُ الْفَلْكُ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللّٰهُ الْمُقْلِينُ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللّٰهُ الْمَقْلِينُ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ هُوَاللّٰهُ الْمَقَالِينُ الْمَارِئُ الْمُعَلِّدُ الْمَسْمَاءُ الْحُسْمَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَ الْمَوْلِينَ الْمُعَلِّينُ الْمُحَلِيمُ الْمُحْرِيدُ الْمُحَلِيمُ ٥) (الحَرْبِ ١٣٠ ٢٣)

اب بہتاہیے دوسنٹ کی بات ہے اور ووسٹ کی بات کرنے پرستر ہزار فرشتے وعائے رحمت کررہے ہیں۔

## اس سال کے گناہوں کی معافی:

اگلی حدیث مبارکہ اس کوعلامہ سخاوی وکھنٹیٹ نے القول البدیع بیل نقل کیا ہے، نی مالیکا نے ارشاو فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے وان عصر کی نماز کے بعدایی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس مرتبہ بیدور ووشریف پڑھ نے آو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہوجاتے جیں۔اور وردوشریف کتنا حجوثا! «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى اللهِ وَبِارِكُ وَسَلِّمُ لَهُمُ مَنْ لَيْهُ تَسُلِيْهُمْ)

ا تنامخترسا درودمبارکہ ہے، ای مرتبہ پڑھنے پرائ سال کے گناہ معاف ہو چاتے ہیں۔ گھر ہی عورتوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ بھی جعد کے دن بیڈل کرنے کامعمول بنا کیں کہ جب عسر کی نماز پڑھیں تو بچوں کو بھی ساتھ اکٹھا کرلیں اوران کو بھی عادت ڈالیں تا کہ بیا عمال کرنے کی بچین سے عادت پڑے۔

سمندر کے جماگ کے برابر گناہوں کی معافی:

ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک گلہ ایسا ہے نماز فجر سے پہلے اگر کوئی تمن مرجہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ومعاف کرویتے ہیں ،اگر چے سمندر کی جھاگ کے برابر بی ہوں ،

((لَسْعَفْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْلَّيْوَمُ وَ النَّوْبُ إِلْمُوا)

بیکٹنا آسان سافقرہ ہے، اکثر اُحباب کو یادیھی ہوگا ،گر کیونکہ اہمیت نہیں ول میں ،کسی آسان سافقرہ ہے، اکثر اُحباب کو یادیھی ہوگا ،گر کیونکہ اہمیت نہیں ول میں ،کسی نے بتایانہیں ،مجھایانہیں ، وجن سازی نہیں کی، اہمیت کو واضح نہیں کیا۔طلبا مجمی نہیں پڑھ پاتے ،کئی مرتبہ علیا بھی جانتے ہیں کہ ہاں اجر ہے، دوام نہیں ہوتا ۔ تو آج کی اس مجلس میں ان باتوں کوکرنے کا بنیادی مقصد ہیا کہ ہم دل میں ایک نیت اور ارادہ لے کراضیں کہ ہم نے ان کوآج کے بعد زندگی کا ایک جزو منالیا ہے۔

### ادهورے کام بورے:

ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک فقرہ جو خص روز اندسات مرتبہ پڑھے۔سات مرتبہ میں میں مرتبدشام،اللہ تعالیٰ اس کے ادھورے کا موں کو پورا کردیتے ہیں۔ یہ ابوداؤ دشریف کی روایت ہے۔ اب کون سا بندہ ہے جس کے کام ادھورے تیل؟

آج کمی کی بنی کارشہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ، پریشان ہوتا ہے۔ جب پجی عمر کی بندہ نہیں ہونے ور شخصے نہ آئیس تو ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ بیددوسرا بندہ نہیں سمجے سکتا۔ را توں کو نیند نہیں آتی کہ ہم اس کا کیسیجلد ک نے فرض ادا کریں؟ نوجوان جوچا ہے ہیں کہ نکاح ہو ، ہم گنا ہوں ہے بجیں ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ۔ کسی کی ملازمت میں رکاوٹ ، کسی کا کارو بار ادھورا، تو کام ادھورے توریح ہمیسیل ۔ کشنے لوگ آتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں کہ حضرت! کوئی عمل بتا کیں بس کام ہوتے ہیں اس کا تریاق ہوتے رہ جاتا ہے۔ بھی دیکھیے! اللہ کے بیارے صبیب منافی تا کیں بس کام ہوتے ہیں اس کا تریاق ہوتے رہ جاتا ہے۔ بھی دیکھیے! اللہ کے بیارے صبیب منافی تھرے کوئی عمل اس کا تریاق ہوتے ہیں ، پورے نہیں ہوتے ، اس تقرے کوئی شام سات مرتبہ بڑے لیں اللہ تعالیٰ کام پورے کردیں گے۔

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩)

''میرے لیے اللہ بی کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نیس میں اس پرتو کل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کارب ہے''

ا تنامخفر سافقر و سات مرتبدد ن میں پڑھ لیں ، سات مرتبدرات میں پڑھ لیں ، اللہ تعالی کے حبیب فائی آئے نے فر مایا کہ اللہ تعالی اس بندے کے ادھورے کا موں کو پورا کر دیتے ہیں ، ایکے کا موں کا ہوتا آ سان ہوجاتا ہے ، اللہ تعالی الجھے کا موں کو سلجھا دیتے ہیں ۔

کوئی مسئلہ لا یخل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کا تو کوئی حل بی نہیں ، بیکسی بات ہے؟ جس پر وردگار نے ہمیں اور جس کے ارادے اور تھم سے بیٹل چل ، باہے C STATE CONTRACTON SERVICE OF STATE OF

وہ ہرکام کو ہرستے کوحل کرسکتا ہے، حارے پاس تنجی ہونی جا ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے ہجھوٹے تجھوٹے فقرے ہیں تا یہ اصل میں نبی خلیٹا نے ہمیں تنجوں کا جا ہوں کا تجھا کرا دیا لے سختی استعمال کر لینا۔
اب حال تو وہ ہے کہ تجھا جیب ہیں ہے اور گلی میں بیٹھا ہے کہ بی گھر کا در دازہ بند اب حال تو وہ ہے کہ تجھا جیب ہیں ہے اور گلی میں بیٹھا ہے کہ بی گھر کا در دازہ بند سے کھل نہیں رہا۔ ہر بند و کہے گا کہ عقل کے اند ھے! تیری جیب میں جو تجھا ہے تو اس کو استعمال کر ، ایک چا اب نہیں گئی دوسری لگا، چا بی تو موجود ہے ۔ اب دیکھے کہ سات مرتبہ بیٹمل ون میں کریں یا رات میں کریں تو اللہ رب العزت ادھورے کام کو بورا فرماد ہے ہیں ۔

### سترمصيبتيں دور:

در در کے دھکے کھائے ہے جان تیموٹ جائے گ۔

### غمز دول کی تسلی:

کنز العمال کی روایت کہ جو تحض تین مرتبہ یعین کے ساتھ بیآ یت پڑھ لے: ﴿ لَا اِللَّهِ اِللَّا أَنْتَ سُبِحَالَكَ الَّتِي كُنْتُ مِنَ الطَّلَامِينَ ﴾ (الاعیآء: ۸۷) غم ز دو ہوگا تو اللہ اس کے دل کوسلی عطافر مادیں گے۔

یہاں یقین کی شرط لگا کی جو ذھل مل یقین ہوتے ہیں ان کو نتیجہ نہیں میا، تذیذ ب کا شکار ہوتے ہیں۔ شکی جو ہوتے ہیں اس لیے میاشک جو ہے میہ شرک ہے بھی زیاوہ براہے ۔ملمی مَائِیْةِ نے دعاسکھائی:

﴿ اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُودُبُكَ مِنَ الشَّكِ وَ الشِّرُكِ ﴾

﴿لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ بيآيت اكثر لوگول كوآيت ياد موتى ہے ، اس آيت كو چند مرتبه پڑھنا كون سا مشكل كام ہے؟ يفين كے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ فر ہاتے ہیں: ﴿ فَاسْتَجَهِنَاهُ وَ لَجَهِنَاهُ مِنَ الْفَعِيْ ﴾

کہ ہم نے یونس مائیلا کی ماگل ہوئی اس وعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کوغم سے ات دے دی

﴿ وَ كُذَالِكَ لُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الاهيآء ٨٨٠) ''اور قيامت تك جومومن بهي اس دعا كو بره عتار ب كا''

#### حيار بيار يول سے نجات:

ایک اور حدیث مبارکہ جے طبرانی اور مسندِ احمد نے روایت کی ہے کہ جو شخص ایک فقرے کو تمن مرتبہ فجر کے بعد پڑھے،اللہ تعالی اس کو چار بیار یوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ایک فقرہ چار بار فجر کے بعد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ چار بیار یوں سے نجات عطافرماد ہے ہیں۔

ىبلى بيارى بإگل ين \_

و دسری کو ہڑین ، یہ جو برص ہوجا تاہے یاشکل بدلتی ہے، داغ دھے آ جاتے ہیں۔

تیسرااندهاین، \* اور چوقعافالج،

حاریاریاں اللہ تعالیٰ دور فرماویتے ہیں اگر فجر کے بعد حیار مرتبداس فقرے کو پڑھیں۔ نقرہ کتنا آسان ہے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَهُ مِنْ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِعَمْدِهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوعًا ۚ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ لو عنت كم اوراجرزياده ـ توجمين آو است المال كاموقع كل كيا ـ توجمين المات كم ليني جائين عندكوئي دن يا كوئي رات ان اعمال كے بغير نہيں اگر سے گئے۔ ۔ گزرے گئے۔ ۔

#### ہفتہ بھرکے گناہ معاف:

ایک اور حدیث مبارکہ بین آیا ہے کہ جوفنص جمعہ کے دن مورۃ کہف پڑھتا ہے تو؟ دو با تیں نصیب ہوتی ہیں۔ایک پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے لیے نور ہو جا تا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ ، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اس کے گناہ معاف کرویتے ہیں ،اس کے انتال نامے کوالقہ تعالیٰ نور سے بھردیتے ہیں۔

#### د جال <u>سے ح</u>فاظت:

اورا گرروزانہ سورۃ کہف کی بمبلی دس آیتیں صبح پڑھےاور دس آیتیں آخری پڑھ لے قواللہ ان کو د جال کے فقنے سے محفوظ فر مالیں گے۔ شروع کی دس آیتیں آخر کی دس آیتیں ان کوا یک مرتبہ پڑھ لینے سے د جال سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

اب ہتا ہے! د جال اکبر کا نقنہ کتنا بڑا! صحابہ (پڑائیے بھی اس سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔حتی کہ بعض حضرات فر ماتے تھے کہ ہمارا یہ حال تھا کہ نبی ماریئیا نے جب ہمیں وجال کے بارے میں بتایا تو گزرتے ہوئے ہمیں ڈرہوتا تھا کہ اس ورخت کے بیٹی ڈرہوتا تھا کہ اس ورخت کے بیٹی ا درخت کے بیٹی سے وجال نہ آجائے ، اتنا ڈرتے بتھے۔ ایک تو وجال اکبر سے بیٹا اور بھی وجال ہوتا ہے ، فریب وینے والار اور بھی وجال ہوتے ہیں ، اس کے جیلے۔ وجل کا مطلب ہوتا ہے ، فریب وینے والار فریب دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں ، اور وہ سب وجال کے نمائندہ ہوتے ہیں ۔ تو اللہ تی لی وجال اکبر سے بھی بچا کمیں گے اور ایسے لوگوں کے فریب سے بھی بچا کمیں

#### حفاظت خداوندي:

میایک بی آیت مبارکہ ہے جواکٹر لوگوں کو یا دہوتی ہے۔ جو محض ہرتماز کے بعد
آیت الکری پڑھے تو نی عالیہ انے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ اس کی
حفاظت فرماتے ہیں اوراس کوموت آجائے تو اس کے لیے جنت میں جانے میں کوئی
رکا دے نہیں ہوتی ۔ الفاظ کا منہوم یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف موت
رکا دہ نہیں ہوتی ہے کہ موت آئے اور یہ جنت پہنچے۔ اب بتا ہے کہ آیت الکری کے اس
ممل پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا ہوا اج ہے۔

#### عجيب انعام:

آبک اور حدیث مبارک بسبس کوام ترقدی مینید نقل کیا کہ جو مخص نماز فجر کے بعد کر میں کہا کہ جو مخص نماز فجر کے بعد کرنے سے پہلے دس مرتبہ بید دعا پڑھے اس کو پانچ نعمیں ملیں گی ، دس نیکیاں تعمی جا تیں گی اور دس مناہ معاف ہوں گے ، دس غلام آزاد کرنے کا تواب لیے گا، شیطان سے حفاظت ہوگی اور مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں مے ۔کون می دعا:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيءٍ قَدِيدُر›

''نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،ای ک باوشای ہے ،ای کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہی سب چیزوں پر قادر ہے'' اس فقرے کونماز کجر کے بعد دس مرتبہ پڑھنے پراللہ رب العزت کی طرف ہے بیانعام ملا ہے۔

#### مستجاب الدعوات بنيس:

آج کوئی اگرآپ کو بیہ بات کے کہ تی میں آپ کوا کیک ممل بتا تا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دعا کی قبول ہوں گی تو سفنے والا انجل پڑے گا کہ جی جھے وہ فقرہ بتا دیں۔ وہ کے کہ بین اہم اعظم بتا دیتا ہوں ، اس کی وجہ سے دعا کمی قبول ہوں گاتو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکا نہیں ہوگا ، آپ کھر کے ایک ایک فرد کو بتا کیں گے کہ بھی دکھوا جھے ایک بیر صاحب نے بتایا ، ایک موثوی صاحب نے بتایا ، اس فقرے کے بھی ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ایک عام آدی کی بات ہوتو اتنا اثر ہوتا ہے تو یہاں تو

الله کے پیارے حبیب مُنْائِنَیْنِ فرمائے ہیں، سید الانبیا، سید الاولین والآخرین ،سید الملائکہ،اللہ کے پیارے حبیب مُنْائِنِیْنے نظایا کہ جوآ دی ایک عمل روز اندکرتا ہے اللہ اس کومنتجاب الدعوات بندوں میں شامل فرماد ہے ہیں ۔

عبادہ بن صامت بلانٹوئو کی روایت ہے، اس کو جامع الصغیراور مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا۔ فرمائے ہیں کہ جوآ دمی ۴۷ مرتبہ ایمان والوں کے لیے استغفار روزاند کر ہے گا، اللہ تعالی اس کومستجاب الدعوات کوگوں میں شامل فرمالیس کے قوستائیس مرتبہ دن میں مدیر هناہے:

﴿﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْلَىٰ وَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ﴾ اسْ فقرے کودن ش آپ فجر کے بعد پڑھ ئیں یاسی وفت پڑھ ئیں ، ۲۷ مرتبہ پڑھنے پرانڈ تعالیٰ آپ کومتجاب الدعوات بندوں میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے شامل فرمادیتے ہیں۔

بلىن ئىكيال:

اور دوسری روایت میں ہے کہ اس فقرے کو کا مرتبہ پڑھنے پر پوری ونیاش حجنے ایمان والے ہوتے ہیں مرد اور عورتیں اللہ ان کی نقداد کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں کھوا دیے ہیں۔ آج تو مسلمانوں کی نقداد بلین میں ہے، ہم نے اپنے مصلے پر بیند کے فقرہ پڑھا اور ہم بلین نیکیوں کے حق دار ہو گئے۔ واقعی ان احادیث کو پڑھ کرنی علیظ آتا کے احسانات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے عبیب مُلَّاثِیْنَا نے است پر کتنا احسان کیا؟ آپ مُلِیُّ اللہ کر بینہ بتاتے تو ہمیں کیے بنہ چانا؟ ہمیں تو نہیں پہنے چانا؟ ہمیں تو نہیں پہنے چانا؟ ہمیں تو نہیں پہنے چانا؟ ہمیں تو نہیں بینہ چانا؟ ہمیں تو نہیں دیے کہ جن کا انداز یا دواج ہے اور جوالٹدر ب العزب کو استے پہند ہیں۔

#### شهاوت کا درجه:

### جہنم ہے نبجات:

آیک اور حدیث مبارکہ جس کوطبر انی اور ایو داؤونے روایت کیا ،فرماتے ہیں کہ
ابو حارث طافیۃ نے نبی علیہ الیہ اسے روایت کیا ،اللہ کے حبیب کا فیڈ کے فرمایا کہ اگرتم
فیر اور مغرب کے بعد سمات مرتبہ بید دعا پڑھ لو، جھوٹی می دعا ہے،روز اند فیمر کے بعد
اور مغرب کے بعد اگر بید دعا پڑھ لواگر اس دن موت آئی تو اللہ تعالی جہنم سنے نجات
عطافر مادیں مے جہنم سے نجات کا پروانہ کی گئی تھیوٹی می وعاہے!

#### ((اللهم أَجَرِيني مِنَ النَّار)(الدوادَر،رَم:٣٨٩٣)

اب ان چھوٹے سے عمل کوالیک منٹ میں سات مرتبہ پڑھالو، ایک منٹ کے عمل پرجہتم سے بری۔

## نبي مَا يَنْفِيكُم كَى شفاعت: عِينِيدِ

ایک دوسری حدیث مبار کہ جمع الروا کدیں اس کونقل کیا، ابو دروا ہلائی اس کے راوی ہیں، نی مخاطبہ کے الروا کہ جمع الروا کدیں اس کونقل کیا، ابو دروا ہلائی اس کے راوی ہیں، نی مخاطبہ نے ارشاو فرمایا: جونفس صبح شام دی دی مرتبہ ورووشریف پڑھے گا اس کو قیامت کے وان میری شفاعت نصیب ہوگی۔ وی مرتبہ درووشریف پڑھنا کتنا آسان کام ہے، اورا گر سومرتبہ پڑھ کیں تو پھراور بھی اللہ کاشکر۔وی مرتبہ درود شریف پڑھنے پر نی مائیل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت کے وان میری شفاعت نصیب ہوگی۔

### عقل مندانسان:

ایک اور حدیث مبار کہ سورۃ بقرۃ کی جوآخری دوآیات جیں ، ان کا پڑھنا بہت زیادہ تواب کا باعث ہے۔ حضرت علی ڈائٹیڈ فر مایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند فخف ان دوآ جنوں کو پڑھے بغیر سونیس سکتا۔ اس کا مطلب جو پڑھے بغیر سوتا ہے وہ عقل ہے عاری ہے ، عقل سے فارغ بیوتوف انسان ہے ، اس کو بجھ ہی نہیں کہ آخرت میں اس پر ایر کیا ماتا ہے؟

نی طینیا نے ارشاد فرما یا کہ جو محف سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی دوآیات پڑھ لے اگراس رات تبجد میں نہ بھی اٹھ سکا ،اللہ تعالیٰ تبجد کے برابراس کواجراور ثواب عطا فرمائیس کے مہتوان دوآیات کے پڑھنے پر تبجد کے قائم مقام اجرال گیا۔ ہم جاجیں تو

ہررات میں تبجد کا تواب پاسکتے ہیں کون سابیہ شکل عمل ہے۔

### نى مَالِيَّالِي كَ صَانت:

اور آخری حدیث مبار که آج کی مجلس میں: حضرت منذر و کالٹیؤ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیٰ ان فرمایا کہ جو مخص صبح کے وفت میددعا تمن مرتبہ پڑھے، سجان اللہ کیا ہوا جرے حدیث مبار کہ پڑھ کرول کھل اٹھتا ہے کہ تین مرتبہ پڑھنے پرا تنابڑا اجرا اور فقرہ بھی جھوٹا سا

# الله تعالى كى رضاكى نشانى:

بن امرائل والوں نے حضرت موئی فائیلائے ہے بوچھا کہ جمیں کیے بنہ چلے گا کہ اللہ جم سے راضی ہیں تو حضرت موئی فائیلائے کوہ طور پر گئے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے یہی سوال کیا: اے اللہ! کیے بنہ چلے کہ آپ راضی ہیں ، مؤ اللہ رب العزت نے جواب میں فرما یا کہ اے میرے موئی فیلا اپنی قوم کو بنا ویس کہ بہت العزت نے جواب میں فرما یا کہ اے میرے موئی فیلا اپنی قوم کو بنا ویس کہ بہت آسان ہاللہ کوراضی کرنا۔ کیے؟ فرما یا کہ بداہے دلوں میں جھا کمیں اگر یہا۔ پنے ول میں بھوے خامیں آگر یہا۔ پنے ول میں بھوے خامیں تو میں پروردگاران سے راہنی جوں ، یہ مجھے خامیں تو میں او میں اس اللہ میں اللہ کے بیان ان

### \$ \_\_111\_J **J\$\${\$\$\$(10)**\$\$\$\$\$\$\$ @244 **J**\$

سے خفا ہوں۔ تو جو بندہ اللہ ہے راضی ہو، وہ شکو ہے ہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، اللہ سے راضی جو ہوا۔

توال فقرے میں وہ لفظ بولا جارہا ہے۔ دُ صِیْتُ بِاللَّهِ رِبِمَا تَو دِیکھیے چھوٹاسا فقرہ پڑھنے پراتنا بڑا اجرکہ نی مُلِیکِنِکِمارشا دِفر ماتے ہیں کہ میں اس فحض کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دارہوں ۔

# مسنون اعمال ضروری ہیں:

الله رب العزت ان اعمال کے کرنے کی تو نین عطافر مائے۔ تو ان الفاظ کو یا دکر
کے ان کامعمول بنا لیجے۔ اب بعض سالکین کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیعت کے بعد جو
معمولات بتاتے ہیں، اس بیل بیہ چیزیں تو نہیں ہوتمی ۔ بھتی! وہ معمولات بتاتے
ہیں مسنون اعمال کے علاوہ ، مسنون اعمال تو متفقہ چیز ہے، وہ تو کرنے ہی ہیں، ان
کے علاوہ جو کرنے ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، مسنون اعمال بھی کیجیے، مسنون
دعا کیں بھی پڑھیے، الله درب العزت ہم عاجز مسکینوں کواپے مقبول بندوں میں شامل
فرمائے۔

وَ الجِرُدُعُولَا أَنِ الْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ





الْحَهُدُ لِلّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُنَ قَاَّعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ صِبْسَدِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ ٥ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجُتُ مِّنَ مَّا عَبِلُوا ﴾ (الاحَاف:١٩) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسِلِيْنَ ٥ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ٥

## انسان کی ترکیب:

انسان دو چیز دل کانام ہے، ایک بدن اور دو سری روح ، بدن کی هیٹیت مکان کی می ہے اور روح کی حیثیت کمین کی می ہے۔ بدن نعلی انسان ہے، روح اس میں اسلی انسان ہے۔جسم ٹی سے بنا جبکہ روح اللہ کے امرے آئی ہوئی ایک چیز ہے، سے وونوں چیزیں ل کرانسان مبتی ہیں۔

## جسم سازی کامقام:

جہم کے بننے کی جگہ ہاں کا پیٹ ہے۔ اگر کسی بیچے کا جسم رقم ماور بیں ٹھیک نہیں بنا تو دنیا میں آ کر دہ ٹھیک نہیں بن سکتا۔ مثلاً ایک بچہ مال کے پیٹ سے نابیتا پیدا ہوا، دنیا کے ڈاکٹر چتنا مرضی زور لگالیس دہ اس کی آٹھیس نہیں بنا بجتے۔ ایک بیچے کے ہاتھ کی الگلیاں بی نہیں ہیں ، تو ساری دنیا کے ڈاکٹر ل کر اس کی الگلیاں نہیں بنا بجتے۔ طبیب حضرات کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے بیچے ہیں جو کی رہ جائے ، وہ دنیا ہیں

پوری ہیں ہوسکتی <sub>۔</sub>

#### شخصیت سازی کامقام:

بالکل ای طرح بیزین و آسان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ ہے۔اس کی عادات ،اخلاق ،رفقار، گفتاراور کردار کے بننے کی جگہ بیردنیا کا پیٹ ہے۔اگرکسی کی شخصیت میں کوئی کی روگئی آخرت میں جا کروہ کی پوری نہیں ہوسکتی۔اس لیے بیددنیا کی زعرگی کا جارا وفت مہت اہمیت کا حال ہے ۔ زندگی مختصر ہے، مگر قیمت کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔

## تزكيه كاعام فهم مفهوم:

جوانسان اپنے آپ کوسیح کرلے، تقرا کرلے ، جوا پنا تڑ کید کرلے ، اس نے یقیناً اس زندگی کی قدرو قبت میجیان کی۔'' تزکیہ'' عربی زبان کا نفظ ہے۔قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے ، اس کا مطلب ہوتا ہے : کھوٹ ٹکالنا، صاف کرنا۔

مثال کے طور پر میلا کپڑا ہے، اس کی میل کواگر دور کرنا چاہیں تو صرف ہاتھ پھیرنے سے دہ دورتہیں ہوگی ،استری پھیرنے سے دورتہیں ہوگی بلکہ اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اس کو یانی میں ڈالٹا پڑے گا،صابن لگانا پڑے گا، نچوڑ ٹا پڑے گا۔ جب دو تنمن مرتبہ اس کو دھو کمیں گے تو اس کپڑے کی میل دور ہو جائے گی۔ اس مارے طریقہ کا رکوئز کیہ کہتے ہیں کہ اس کپڑے کا تزکیہ ہوا، اس سے میل جدا ہوگئی۔

### تزكيه كے مختلف طریقے:

اسی طرح انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے ،گر ہر چیز کے تزکیہ کا طریقہ جدا ہے۔ سونے میں اگر کھوٹ ہوتو صابن اور پانی ہے تو دورنہیں ہوتا ،اس کے لیے سناراس سونے کو پھلاتا ہے، اس کے لیے آگ کام آئی ہے۔ جب وہ پھل جاتا ہے تو کھوٹ سونے سے جدا ہوجاتا ہے۔ تو جس طرح کپڑے کے تزکیہ کا طریقہ جدا ہے، سونے کے کھوٹ کو دور کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ ای طرح انسان کے من کے کھوٹ کو دور کرنے کا طریقہ جدا ہے۔

## الله كنزديك تزكيه كي اجميت:

سیر تزکید انتااہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الفاقا ان بیت اللہ شریف بنانے کے بعد جب دعاما تلی کہ اے اللہ ایس نے جیرا گھر تو بنا دیا، اب اس کھر کو آباد کرنے دالے جوب مُلِّلِیْ کَا کَوْجِیْ دیجے ۔ تواس وقت دعاما تکی کہ وہ ایسے رسول ہوں:

﴿ وَبَعْنَا وَالْمِعَتْ فِیصِهْ دَسُولاً مِنْهُ هُو يُدَلِّدُ عَلَيْهِهُ آيالِكَ وَبُعلَمْهُمُ الْمُحَلِّمُ وَالْمَعْنَا وَالْمُعْنَا وَالْمَعْنَا وَاللهِ مَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يهان ان كى جارخوبيان كنوائي كنين:

ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کر ہے۔

۲) ان کو کتاب کی تعلیم دے۔

۳) اور حکمت سکھائے۔

م) اوران کانژ کیه کرے۔

یمال چونٹی خوبی میدیمیان کی ہے کہ وہ لوگوں کا تز کیہ کریں ،ان کوستھرا کر یں ،ان کے من کومعاف کر دیں ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مگالیکا کواس دنیا میں بھیجا اور وہی حارصفات جو ما گل گئی تعیس وصائے ابرا ہیمی میں ، انہی کا تذکر ہ کیا لیکن تر تیب کواللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔اب تر تیب میں یوں فرمایا:

﴿ كَمَا أَنْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ ويُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾

'' جیسا کہ ہم نے ایک رسول تمہاری طرف تم میں سے بی بھیجا وہ تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھا تا ہے اور حمہیں سکھا تاہے جوتم نہیں جائے''

اس آیت میں'' تزکیہ'' کے لفظ کی ترتیب بدل کرپہلے لائے۔ یعنی وعائے ابرا سیمی میں' ویک زیمی ہے'' کالفظ آخر پر ہاور آبت بعثت میں اللہ تعالیٰ نے''و یکر کیکٹے م'' کالفظ دوسر نے نمبر پر فرمایا۔ کویاس لفظ کوچو تھے نمبر کی بجائے دوسر سے نمبر پر لیے آئے ، تو:

> فِعُلُ الْحَكِمُيْمِ لَا يَخُلُوا عَنِ الْحِكْمَةِ (واناكاكوكَى كام وانانَى سے فالى بيس مونا)

اس ٹیں بھی کوئی تھمت ہے۔ پروردگار عالم نے اس پیں بھی تھمت پوشید ہ رکھی ہے کہ اس لفظ کو پہلے لایا گیا۔

حقیقت سے کہ تزکیہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید۔ میں سات مرتبہ قسمیں کھائی ہیں۔ کوئی اور ایسا کا منہیں کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک بی وقت میں لگا تارسات چیزوں کی قسم کھائی ہو۔ فرمایا:

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا ٥ وَالْعَمَرِ إِنَا تَلْهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِنَا جَلَّهَا ٥ وَاللَّهُلِ إِنَا

یکشها اورائس و ما بنها و والدوس و ما طعها و و نئس و ما سوها و الدوس و ما سوها و الدوس و ما سوها و نئس و ما سوها و نئسها و کافر و کافر

یہاں پراللہ رب العزت نے سات قسمیں کھا کیں۔ دیکھو! بڑے لوگ یا بڑی سنتیاں جب کوئی ایک بات کہہ دیں تو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر کہنے کے سنتیاں جب کوئی ایک بات کہہ دیں تو ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اور اگر کہنے کے ساتھ قسم بھی کھالیں تو بڑی تا کید ہوتی ہے۔ پھر ایک شم نیس ۔ اللہ رب العزت کی ہستی اور سنت مرتبہ تسمیں کھا کر پھر فر مایا: جو سخرا ہوا، وہ فلاح یا حمیا اور جس نے اپنے من کو سخرانہ کیا وہ فاکام ہو گیا تو اس ترکی فلس کی گئی بڑی اہمیت ہے اور آج اس کو جامل کرنے ہے ہم بالکل عافل ہیں۔

# فلارِ حقيق كامدار:

حقیقت میہ کہ میں چیز ہماری ضرورت ہے۔ ہماری قلاح کا دار و مدار تزکیہ پر ہے۔ قرآن مجید میں'' مُغلِلتُون '' کا جولفظ ہے، وہ نتن چیز وں کے لیے استعمال ہوا: (۱) - توبید کرنے والول کے لیے:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيْها الْمُؤْمِنُونَ لَمَلَّكُمْ تَقْلِمُونَ ﴾ (الورm) "ات مومواتم سب الله كما من قب كروتا كرتم فلاح ياجاد" and the second s

تو تربہ ہے ہی انسان کوفلاح ملی ہے۔

(٢) تؤكيرهامل كرفي والول ك لي

﴿ وَقُدُ الْلَهُ مَنْ لَدَهُمِي ﴾ (الألل: ١٣) ووتحقيق فلاح يا كميا جو تقرابوا"

(٣) اور نمازے بھی انسان کوفلاح کمتی ہے:

﴿ قُلْ ٱلْمَاكُمُ الْمُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينِينَ هُوْ فِي صَلَاتِهِوْ عَاشِعُونَ ٥﴾ (المؤمنون:١١١)

تو تین چزیں فلاح دیے والی ہیں، محتا ہوں سے تو بہ کرنا ، تزکیہ حاصل کرنا اور پھر خشیت والی نماز پڑھنا۔اب آگراس تر تیب کوا فقیار نہیں کریں گے ، تو فلاح نہیں پا سکتے ۔

فلاح كياب؟

فلاح کہتے ہیں۔'' بند چیز کو کھولنا۔'' جیسے کسان کو حرفی میں'' قانا ک'' کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ زیمن کومل کے ڈریعے سے کھول کراس میں نظا ڈالا ہے۔جس بندے کے ہونٹ کھلے ہوں ، تواسے حرفی میں کہتے ہیں ..... رجیل افیلہ ( کھلے ہونؤں والا بندہ)

تولفتغى عنى بين بكول دينا-كيامطلب؟

.....معادت کے دروازے اس کے لیے کھول دینا۔

..... كاميايول كدرواز كمول دينا-

..... بر کتوں کے درواز ہاں کے لیے کھول و بنا۔

توجوانسان \_ توبه كرتا ب، تزكيه حاصل كرتاب ، خشوع والى ثماز پڑ عنتا ہے ، الله

تعالیٰ برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔

....ایک کامیانی کوجس کے بعد ناکا می شہو،

....الیع عزت کوجس کے بعد ذلت نہ ہو،

.....اللہ کے ہال الی قبولیت کو کہ جس کے بعدم دود نہ ہو\_

وس كوفلاح كميته بير\_

### حسول تزکیہ کے طریقے:

یہ فلاح انسان کوئز کی نفس سے نصیب ہوتی ہے۔اب تزکی نفس ہم کیے حاصل کریں؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔علاء نے دوطریقے بتائے ہیں۔ایک طریقہ اس دنیا میں اور ایک طریقہ آخرت میں ہے۔ ایک طریقہ جو دنیا میں تزکیہ حاصل کرنے کا ہے۔اس کے آحے پھر دوطریقے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔

# زمین کی تا پاکی دور کرنے کے طریقے:

وہ فرمائے ہیں اگر زمین نا پاک ہو، گندگی اور نجاست نے زمین کو نا پاک کر دیا ہوتو اس کو پاک کرنے کے دوطریقے ہیں۔

پھلاط ربقہ ایک طریقہ ہے کہ دورج کی روشی اس کے اوپر چکے، دھوپ اس کے اوپر چکے، دھوپ اس کے اوپر چکے، دھوپ اس کے اوپر پڑے۔ دھوپ کی گرمی اور حدت اس نجاست کو جلا کر فتم کر دے۔ دے۔ نام دنشان مٹا دے ، نجاست کا کوئی اثر اور رنگ رہے اور نداس کی بورہے۔ جب بالکل نا پاکی کا نام ونشان مٹ جائے گا، تو فقہا فرما کیں گے کہ زمین پاک ہو گئی۔ اگر چہ پہلے اس کے اوپر نجاست تھی محرسورج کی دھوپ نے ناپاک زمین کی

warrengerater and a WWW. Desturdubacks wordpress compared warrenger and the second

ناپای کوجلا ڈالا ، اوراس کوپاک کرویا۔ ایک توپاک ہونے کا پیٹریقہ ہے۔ دو مدر اطریقتہ ہیہ کہ بارش برے اورخوب برے ، اتن برے کہ بارش کا پانی اس ساری ناپاکی کو بہا کر لے جائے۔ پھر جنب وہ نشک ہوجائے گی تو فقہا اس زمین کے پاک ہونے کا نتویٰ دیں ہے۔

..... توزمن كے ياك بونے كے دوطريقے۔

ول کی زمین کو یاک کرنے کا طریقے:

انسان کے ول کی مثال زمین کی مانند ہے۔اب اس ول کی زمین کے پاک ہونے کے بھی دوطریقے ہیں۔

(۱) ....محبت شيخ:

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کمی شخ کا ل کی محبت کو اختیار کرلے۔ طالب صادق بن کران سے فیض پائے تو اللہ رہ العزت ان کی تو جہات کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔دل کی دنیا بدلتی ہے۔اس لیے ارشا دفر مایا:

﴿ يَأْلِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِنِينَ ٥ ﴾ (التوب:١١٩) (اسائيان والواتقوى كواختيار كرواور يتول كساته ربو)

تعلم فر مایا جار ہاہے کہتم ہوں کے ساتھ رہو۔ کوئی بندہ کسی شیخ کا مل کے ساتھ تعلق تو جوڑ لے کین بندہ کسی شیخ کا مل کے ساتھ تعلق تو جوڑ لے کئین خفلت سے بازند آئے ،اس کی مثال اس مریض کی ک ہے کہ جس نے ڈاکٹر سے تعلق تو رکھا ہے ، دوائی کھار ہاہے تکر ساتھ بدی بییز ک کر دیا ہے ۔ نزلہ زکام کا مریض ہو، ڈاکٹر سے روز دوائیاں نے کر آئے اورا چار بھی کھائے ،ساتھ آئس کر تم بھی کھاتا ارہے ۔ تو پھر ڈاکٹر ہے گا کہ آپ کی بیاری ختم ہونے والی تہیں ۔ جس

طرح دوا کا استعال کرنا ضروری ہے، پر بیز کرنا اس سے بھی ضروری ہے۔ حدیث یاک بیں ہے:

> ﴿ أَلْوِقَالِيَهُ خَمَدُ مِنَ الْمِلَامِ ›› \* ' يُرْمِلاجَ بِهِ بِهِرِمِلاجِ ــ ' '

....ای طرح اگر فی کے ساتھ تعلق جوڑے ، تو تعلق جوڑنے کے بعد فی کے متابعہ متائے ہوئے ۔ متائے ہوئے معمولات کوکرے۔۔۔ایک یات۔

....درمراات آپ کو خطات ،ستی اور گنا ہوں ہے بھائے۔ اگر ٹیس بھائے گا۔ اگر ٹیس بھائے گا تو فیض آٹ گا تو میج ، گر ضائح ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ گھڑے بیں پانی تو آرہا ہے لیکن اس کے پیٹرے بیس سوراخ ہے ، جنتا پائی اعد آتا ہے وہ سب ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بیس تل کا تصور ٹیس ، اس ہے تو فیض جاری ہے ، پانے والے اپنے گھڑے بحر بحر کر مجارہ ہیں۔ اگر کسی کو فیض ٹیس ٹی رہا تو دہ اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ کہال سوران ہے ، جہال سے بینی ضائع ہورہا ہے۔

توٹز کیدنش حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے کسی بندے سے فیعل پائے ،ان کی محبت میں رہے ،حتی کے دل کی زمین صاف ہوجائے۔

## (۲).....کثرت ذکر:

دومراطریقد بیہ کدانسان اللہ دب العزت کاذکر کوئٹ کے ساتھ کرے۔ میے جواللہ تعافی کا ذکر ہوتا ہے ، اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت پرتی ہے ، برکت آتی ہے۔ تورحمت اور برکت کے آنے کی وجہ سے دل کی زنین صاف ہوتی ہے ، اور ظلمت زائل ہوجاتی ہے۔ اس لیے فر مایا: ﴿ دِيْكُو اللَّهِ شِفَاءُ الْعَلُوبِ ﴾ "اللَّهُ كَا ذَكَرُ وَلُولِ كَ لِيَ شَفَاء ہے-"

تو تزکیہ حاصل کرنے کے بید دوطریقے ہیں اس دنیا میں۔اور عقل مند کو دوتوں
استعمال کرنے چاہئیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ کے گاکہ آپ کی بیماری کے
لیے دو دوائیاں اچھی ہیں۔ بید دوائی بھی اچھی ہے اور بیمی اچھی ہے تو ڈاکٹر دوتوں لکھ
دیتا ہے۔ آئ کل تو ہاشا واللہ دس دس کولیاں لکھ دیتے ہیں۔لیکن اگر دو دوائیاں ایک
دوسرے کی معاون ہوں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو استعمال کرنے سے جلدی آرام
ا جائے گا۔ تو ذکر کی کھڑت اور شیخ کی صحبت بید دونوں معاون دوائیاں ہیں ،ان کو
ایک دفت میں استعمال سیجیے! اللہ رب العزت جلدی شفاء عطافر مادیں ہے۔

# آخرت می*ں تزکیفس کا انظام*:

اگر ایک آ دی اس دنیا میں منت کر کے تزکیہ حاصل نہیں کرتا اور اس کے اندر باطنی بیار یاں سب موجود ہیں۔ حسد بھی ہے ، بغض بھی ہے ، کینہ بھی ہے ، غصہ بھی ہے ، برنظری بھی ہے ، بخل بھی ہے ، تمام باطنی بیار یاں موجود ہیں ، اور وہ ای طرح و نیا ہیں سے چلا جا تا ہے ۔ نیکن کلمہ اس نے پڑھا اور کلے پرموت آئی تو اللہ رب العزت نے آخرت ہیں بھی کلے محواز بانوں کے لیے تزکیہ کا انتظام کر رکھا ہے ۔

#### آخرت كاسپتال:

و نیامیں کوئی بندہ بیار ہوجائے تو اس کو ہپتال میں واخل کرواتے ہیں۔اللّٰدرب انعزے نے بھی بالمنی طور پر بیاروں کے لیے آخرے میں ایک ہپتال بنار کھا ہے۔ اور اس ہپتال کا نام جبنم ہے۔وہ باطن کے روگ نکالنے کے لیے ہپتال ہے۔

ايمرجنسي روم ..... قبر:

دنیا کے ہیں اگر آپ جائیں تو ایر جنسی روم پہلے ہوتا ہے۔ جاتے ہی ایر جنسی روم پہلے ہوتا ہے۔ جاتے ہی ایر جنسی روم پہلے ہوتا ہے۔ جاتے ہی ایر جنسی روم پہلے ہوتا ہے۔ جاتے ہیں۔ وہاں پر جو تلہ ہوتا ہے وہ اس کو مختصراً چیک اپ کر تا ہے۔ اور فوراً دوائی دین شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنے واکٹر بعد میں آئی کی گے، وہ آپ سے ہسٹری پوچیس کے ہتفصیل سے چیک اپ کریں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے آپ کوکس وارڈیس داخل کرتا ہے۔ آخرت کا بھی معاملہ ایمانی ہے کہ دبب انسان مرجاتا ہے تو اس کوسب سے پہلے قبر کے ایر جنسی روم میں داخل کرتے ہیں۔ تیر کے ایم جنسی روم میں واخل کرتے ہیں۔ تیر کے ایم جنسی روم میں عملے کے دوفر شیتے آتے ہیں جن کا نام ہے منکر اور دونتین سوال پوچھتے ہیں۔

.... مَنْ يَهُكُ ؟ تمهاررب كون ب؟

..... مَن تَبِينُكُ تَبِهارا نِي كون ہے؟ مردوع برات

..... ما دِیننگ تهاراوین کیاہ؟

ان تین سوالون کا جواب جوانیس ال جا تا ہے تو انہیں پنہ چل جا تا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ اگر منا قل تھا، گناہ گارتھا، جواب ٹھیک ندد سے سکا تو پھر اس کی قبر کو جہنم کا گر ھا، بنا دسے ہیں ۔ اور اگر باطنی بیار بول سے دنیا میں شغایا ہو چکا تھا، تو اس کی قبر کو جنت کا بال فی بنا دیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک آ دی صحت مند ہے، تمام شمیٹ ٹھیک ہیں تو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنا ہے کہ آپ کی باقی رپورٹ تو میں جنمیں ۔ تو جب نیک میں محت کو اسے فرشتے سوالات کریں گے، تو ان کی قبر کوتو ایئر کنٹر یشنٹر جنت کا باغ بنادی لوگوں سے فرشتے سوالات کریں گے، تو ان کی قبر کوتو ایئر کنٹر یشنٹر جنت کا باغ بنادی کے ۔ لوگوں سے فرشتے سوالات کریں گے، تو ان کی قبر کوتو ایئر کنٹر یشنٹر جنت کا باغ بنادی سے ۔ لوگوں سے فرشتے سوالات کریں گے، تو ان کی قبر کوتو ایئر کنٹر یشنٹر جنت کا باغ بنادیں گے۔ لوگوں سے فرشتے سوالات کریں گے، تو ان کی قبر کوتو ایئر کنٹر یشنٹر جنت کا باغ بنادیں گے۔ لوگوں آپ یہاں آ رام کرو۔

((نَدُ كَنُومَةِ الْعُرُوسِ)) ''دلين كي نيندسوجاو''

تھے ماندے آئے ہو، آرام کرلو، بڑے طبیب کے ہاں پیٹی تو قیامت کے دن ہے، تواس سے پہلے ذرا آرام سے بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، سوجاؤ۔

قبركامشي حايي كرنا:

اوراگریآدی گناه گارتھا تو پھراس کوکوئی ٹریٹنٹ Treatment تو ویٹا ہو
گی۔ تو قبر جی اس کوٹریٹنٹ بلتی ہے۔ کیونکہ اس کے اندرتمام گناہوں والی بیاریاں
جمع ہیں۔ آج دنیا ہیں جس کے سرجی ورد ہوتو اس کا سروباتے ہیں ، مغی چائی کرتے
ہیں ، ٹاگوں کو مغی بھرتے ہیں ۔ تو جس بند ہے کے اندر باطن کے دوگ ہوں ہے تو قبر
بھی اس کو مغیباں بھرے گی۔ اس مغی چائی کرنے کو 'تعظہ قیز' کہتے ہیں۔ اور وہ
مغیباں کیسی بھرے گی؟ قرمایا کہ جب وہ دیائے گی تو اُوھر کی پسلیاں اوھراور اوھر کی
پسلیاں اُدھر ہوجا نیس کی ، قبر یوں ویائے گی۔ دنیا ہی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی اوقات کا ٹیپاں کو جنوں سے مائش
اکڑ جاتے ہیں اور مسلز میں بعض اوقات گاٹیاں ہی پڑجاتی ہیں تو پھر مائشیوں سے مائش
کرواتے ہیں۔ وہ اس ترور سے سخت مائش کرتے ہیں کہ بندے کی چینیں نکلواتے
ہیں ، قبر بھی مردے کی چینیں نکلوائے گی۔

قبر کہے گا: مجھے مب سے زیادہ نفرت تھے سے تھی۔ تو میرے قابو میں آیا ہے ، آج دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں؟ تو قبراس کو زور سے دبائے گی، ضغطۂ قبر فیش آئے گا۔ قبرا تناد بائے گی۔ جیسے آج کوئی دوست اگر دوئتی میں اپنے دوست کو دبائے تو اگر وہ زیادہ طاقت ور ہوتو دم محملتا ہوا نظر آتا ہے تو جہاں پیلیاں ادھر کی اوھر ہوجا کمیں گی تو وہاں کیا ہے گا؟

قېرمىن گلوكوز كى بونلىي :

پر قبر کے اس طرح دیائے کے بعد، جیسے ایر جنسی روم میں مریض کو Drip لگا
دیے ہیں۔ اِس کو ڈاکٹر کے آئے سے پہلے پہلے تنظرہ قطرہ دوالی کمتی ہے۔ اللہ تعالی
بھی قبر کے ایر جنسی روم میں ایک Drip لگا تیں گے۔ حدیث پاک کامفہوم ہے کہ
قبر میں بے نمازی آ دمی پر ایک شخیے سروال الا دھا مسلط کر دیں گے۔ شخیے سروالا
قبر میں بے نمازی آ دمی پر ایک شخیے سروالا الا دھا مسلط کر دیں گے۔ شخیے سروالا
مانپ پڑا خطرناک ہوتا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑی تو ظہر تک وہ اس کو ڈرپ لگا تار ہے
گا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کا لئے گا، کا لئے گا تو پورے جسم میں زہر کی دردہ وگا۔
پر نمیک ہوجائے گا، پھروہ کا لئے گا۔ اب جیسے ڈرپ کا قطرہ قطرہ خون میں پہنی رہا ہوتا
ہے۔ ہے یہ Intra Veins System یعن شریانوں میں تو ای طرت یہ
الا دھا بھی کا لئے گا۔ بیڈرپ کی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے۔
الا دھا بھی کا لئے گا۔ بیڈرپ کی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے۔

قبرميں پٹائى:

اورا گرکوئی اور جرم تھا تو ایک فرشتہ گرز والامتعین کردیتے ہیں کہ ذرااس کی پٹائی سر ربھئی! ٹھیک کرواس کو تو قیامت تک کے لیے اس کو و عنداب دیا جا تاہیے۔

روز محشر جارا ہم سوال:

قیامت کے دن انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت اس سے اس کی ہسٹری ہو جھے گا۔ اب Detait ب ساتھ سوال ہو جھے جا کی مے جیسے ڈاکٹر بلاکر ہو چھتا ہے کہ بتا کیں کب سے تکلیف ہوئی اور کیے آب کی زندگی گزری۔ تو اللہ تعالی بھی جارسوال ہوچیس ہے:

پہلاسوال پوچیس مے کدمیرے بندے بتا تونے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ نیکی

پرگزاری یافتق د فجور پرگزاری به بتاؤ به

پھر پوچیس کے کہتم نے اپنی جوانی کیے گزاری؟ جوانی کے بارے بیل خاص طور پرسوال پوچیس کے۔اس لیے کہ آج کل کی جوانی ، و یوانی ، متانی ، شہوانی بنی ہوتی ہے۔تواس جوانی کے بارے میں پوچیس کے کہ بتا تھے یہ امانت دی تھی ،تو نے اس امانت کوضائع کیا اور بے قدری کی یا تو نے قدروانی کی؟

> چر پہ چیں گے ، تونے مال کہاں سے کمایا اور کہا ایا خرج کیا؟ اور آخری سوال پوچیس کے کہ تونے اسپے علم برکتنا عمل کیا؟

اب ان چارسوالوں کے جواب سے صاف پہند چل جائے گا کہ اس کی زندگی کیسی گزری۔

جہنم کے میتال میں درج:

اب و وطريب حقيقى ، د و پر در د كار عالم\_

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينَ ﴾ (العرآء: ٨٠)

''اور جب میں بیار ہوتا ہوں، وہ <u>جھے</u>شفادیتاہے )''

وہ پھر بندے کے لیے مناسب جگہ Reccomend (متعین) کرورے گا۔ آج ہیپتالوں میں مختلف در ہے ہوتے ٹیریا۔

ایک درجہ Ordinary (عام) ہوتا ہے، جنرل دارڈ کا۔اس جنرل دارڈیں ہر بندے کو داخل کر دیتے ہیں۔

ایک درجہ ہوتا ہے E.C.U میمنی Extensive Care Unit کین انتہائی تکمیداشت کا وارڈ) تو جو دل سے سریض ہوں ، ان کو دہاں رکھا جا تا ہے۔ ان کو ناریکھتے ہیں۔ Soll in the College College in the C

اور کھی بیاری دالے لوگ ہوتے ہیں جوجلدی ٹھیک ہونہیں پاتے ان کو Tertiary Care unit (سینے کے امراض دالے بونٹ) میں رکھتے ہیں۔ بیٹی ٹی کا مریض ہے اس کی نومہینے دوائی چلے گی ،اچھاٹرشری کئیر بونٹ میں لے جاؤ، اس کا لمباکام ہے۔ تو ہیں الوں میں بونٹ ہے ہوتے ہیں۔

اسفل ترين ورجه:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّدُوكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ (النسآم: ١٢٥) سب سے نچ كور ج يس منافق بول ك

چلو جی تمہاری بیاری لا علاج ہے، چلو وہاں پر ان کوتو سب سے پنچے والے ورج میں پہنچا دیں مے، میں سامان جب بیک کرتے ہیں تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوا و پر او پر رکھتے ہیں تا کہ آسانی سے نکالی جا سکے اور جس چیز کی ضرورت میں مواس کو بنچے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی منا فقوں کوسب سے بنچے وظیل ویں عے، لکانا تو انہوں نے ہے بی تیس، اوھر بی رہنا ہے ان کو، سب سے بنچے وظیلوا پھر اس سے او پر کافر ہوں مے، مشرک ہوں مے، آگ کی پرسٹش کرنے والے فیکن اوگ ہوں مے، پھر یہودی ہوں مے، پھر نصاری ہوں مے، میر سب سے او پر کا جو درج ہے اس کا تا م جہنم ہے، اس میں وہ لوگ ہوں مے جنہوں نے کلم تو پڑھا لیکن اپنے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے او پر کا جو درج ہے خرابیوں کی وجہ سے او پر کا جو درج ہے خرابیوں کی وجہ سے او پر کا جو درج ہے خرابیوں کی وجہ سے او پر کا جو درج ہے خرابیوں کی وجہ سے گاہ کرتے پھر ہوں مے جنہوں نے کلم تو پڑھا لیکن اپنے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے گاہ کرتے پھر ہے، ان کوسب سے او نیچے جز ل وارؤ میں رکھیں خرابیوں کی وجہ سے گاہ کی اور خرابی کی اس کیے جز ل وارؤ میں رکھیں میں وہ کو بھر ان کا جائے گا اس کیے جز ل وارؤ میں رکھیں میں وہ اوگ میں این کوسب سے او نیچے جز ل وارؤ میں رکھیں میں میں وہ ان کی بیاری کی جنہوں کے جن کی اس کے جہز ل وارؤ میں رکھیں میں وہ اور کی بیار یوں کا جلدی علاج کیا جائے گا اس کے جہز ل وارؤ میں رکھیں میں وہ ان کی بیار کی کیا جائے گا اس کیے جہز ل وارؤ میں رکھیں میں دورہ سے دورہ کی میں کی جائے گا اس کی جہز کی جائے گا کی سب سے کا دورہ کی ہوں سے دورہ کی جائے گا اس کی جنہوں کے دورہ سب سے دورہ کی اس کے جائے گا اس کی جائے ہوں سب سب سب کی دورہ کی ہوں میں کی دورہ کی دورہ کی جو دورہ کی ہوں میں کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دو

اوي جنرل وارڈ ميں رکھ ديجے ہيں ۔اب بيخلف وارڈ موں مے جن ميں د ہاں بندوں کوچکہ ملے گی۔

# الیش کرے:

عملہ متعین ہوگا ہر بندے کو اس کے حال کے مطابق ٹریٹنٹ دی جائے گی۔
آپ نے ویکھا ہوگا کر ہیں الوں میں چھونے چھوٹے کرے ہے ہوتے ہیں اور پکھ
مریفنوں کے لیے بیڈ علیحدہ کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کوا چھوت کی بیاری ہے، البذا ان
کے بیڈ علیحدہ کر دو تا کہ دوسروں کو بیاری نہ لگ جائے ۔ تو جہنم میں ہمی اسی طرح ہو
گا۔ اتنی تک جگہ ہوگی کہ وہم کا ان حقیقا کی قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اتنا تک مکان
ہوگا کہ اس کے لیے الحمنا بیٹھنا مشکل ہوجائے گا۔ جگ آکر ہیں کہ گا:

﴿ وَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ (الترةان:١١١)

الله! <u>مجھ</u>موت دے دے!

كهاجائـ ككا:

﴿ لَا تَدُعُو الْيُومُ ثَيُورًا قَاحِدًا وَالْعُوا ثَبُورًا كَرُيْدًا ﴾ (الفرقان ١٣٠) آئ موت نه اللوء بلكمونس الكوتمباري جان بين جمور فركي \_ اب تو محرا كے يہ كہتے بين كه مرجائين مے مرك بحق مثلان نه بايا تو كدهر جائين مے اتى چھوئى جگروكى جان يراس كوتكليف دينے كے ركھا جائے گا۔

جہنم میں پر ہیزی کھاتا:

بھراس کے بعداس کے کھانا بینا ہوگا۔ دنیا میں جولوگ مریش ہوتے ہیں وہ

نارل اور لذیذ کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھیکے کھانے، البلے کھانے، اس قتم کی احتیاطی چزیں ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے جو بدذا کقٹہ ہوتے ہیں، دوسر بےلوگ ان چیزوں کو کھائی نہیں سکتے مگرانہیں وہ کھائی پڑتی ہیں۔ چہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا، بیاروں کے لیے بدذا نقہ کھانا ہوگا۔ جہنمی کو بھوک لگے گی، فرشتے سے مائے گا، فرشتہ اس کوزقوم کا بودا لاکردےگا۔ تر آن مجید میں ہے۔

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ٥ طَعَامُ الْآئِيْدِ ٥ كَالْمُهُلِ يَغَلِي فِي الْبُطُونِ ٥ كَعَلَى الْحَبِيْدِ ٥ ﴾ (الدفان: ٣٠-٣١)

کرز قوم کا پودا گھائے گا، اس کے اندر کر واہت ہوتی ہے، کا نے ہوتے ہیں۔
اور جب وہ کھائے گا تو پینے کے اندر پھلے ہوئے تا نے کی طرح جائے گا، اس قدر
انسان کو اندر جا کر تکلیف دے گا۔ جیسے آج کل بیاروں کوکڑ دی پھی دیتے ہیں، بڑی
عمر کی عور توں نے '' بتری صحت'' کے نام سے بہت ساری کڑ دی گڑ دی چڑیں ملاکر
پھی بنا کر گھر میں رکھی ہوتی ہے۔ تو وہ کڑ وی پھی ہوتی ہے گر کھاتے ہیں، کیوں؟
خون صاف کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کڑ دی چڑیں مفید ہوتی ہیں۔ جوثوگر کا مریف خون صاف کرنا ہوتا ہے، دوسرے کھاتے ہیں مفید ہوتی ہیں۔ جوثوگر کا مریف کر ملاکم کھا تا ہوتا ہے، دوسرے کھاتے ہیں مرغے چے نے، اس کو کہتے ہیں کر ملاکھا وًا کس لیے کر بیا ہوتا ہے، دوسرے کھاتے ہیں مرغے چے نے، اس کو کہتے ہیں کر ملاکھا وًا کس لیے کہ اس کے کہ بیٹوگر کے لیے اچھا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی زقوم کھلا کیں گے، بیٹری کھر کڑ واہدے اس قدر ہوگی کہ اگر بیرہ ور کہ کو درا سا منہ پر لگا لے تو کئی دن تک اس کی کڑ واہدے نہیں جاتی ، بیا ایا ایو دا ہے اور بیکھا نے نوو کو دیا جائے گا جہنمی اسے کھا کیں گڑ۔

جهنم كامشروب:

کھراس کے بعد وہ کے گا کہ جھے بیاس گل ہے جھے پینے کو د دایتار آ دی کو ہر چیز تو

پلاتے تیس، نزلے زکام کے مریض کوشندا پائی نیس دیے، شوکر کے مریش کو ہیئے شربت اور جو تر تیس پلاتے ، احتیاطی چیزیں ہوتی چیں۔ اس طرح جہنم میں جوآ دی پینے کے لیے جب مانتے کا تو اس کوشندا پائی نیس دیں گے۔ صدیمی پاک بیس آتا ہے کہ جب وہ بندہ مانتے کا کہ ججے پینے کے لیے پائی دونو فرشنے بیالے کا اندر بکھ پینے کے لیے پائی دونو فرشنے بیالے کے اندر بکھ پینے کے لیے بائی دونو فرشنے بیالے کے اندر بکھ پینے کے لیے دی جو ت کے ایور وہ کیا چیز ہوگی؟ سارے جہنیوں کے زقم سے خون پینے کے لیے دی جائے دی جائے گا اور پیالوں میں بحر بحر کر پینے کے لیے دی جائے گا اور پیالوں میں بحر بحر کر پینے کے لیے دی جائے گا ۔ گی

﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَا مِنْ غِسْلِينِ 0 لَا يَأْكُدُ إِلَّا الْخَاطِيُّونَ 0 ﴿ (الله: ٢٢٣) قرآن پاک بیل ہے کہ ان گوشسلین پلایا جائے گا اور مغسرین نے لکھا کہ شسلین کا مطلب ہے کتا ہگار جہنیوں کے جسموں سے انکلا ہوا خون اور پہیپ ۔ وہ اس کو مَکِس کے ۔ ونیا بیل مجمی نزلے کے مریض جوشا عربے چین، جوشا عمرہ ہو تی نزلے کی بیاری کے لیے ۔

#### ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾

یہ جمیں کا ڈھا پلا رہے ہیں ، اس کیے کہ تم دنیا میں کرتوت ایسے کرتے تھے۔
حمیس باطنی بیاد بال الی کی ہوتی ہیں ، اوھرعلاج کرواکرآتے تو جلدی ہوجا تا وہاں
کروایا نہیں اب ہم تو اس سے علاج کریں گے۔ پینے کے لیے بیکا ڈھا ہے۔ حدیث
پاک میں آتا ہے کہ وہ عسلین اتن گرم ہوگی کہ جہنی جب ہے گا تو اندرآئنیں کٹ کر
پاک میں آتا ہے کہ وہ عسلین اتن گرم ہوگی کہ جہنی جب ہے گا تو اندرآئنیں کٹ کر
پاک میں آتا ہے کہ وہ زقوم کھائے گا پھر عسلین بینا پڑے گا، ہم بھر بھوک کے گ
پیاس کے گی ، پھروہ زقوم کھائے گا پھر عسلین بینا پڑے گا، آئنیں کئیں گی اور بی اس
کے ساتھ ہوتارہے گا اور بار بار ہوگا۔

جہنم کے سپتال کا یو نیفارم:

ونامیں جب کسی میں تال ش داخل ہونے کے لیے جا کیں تو وہ بندے کو کہتے میں کہ ، بینال کی وردی پہنو، عام کپڑے نہیں پہننے دیتے کہتے ہیں آپ نے ہمارے میں اغل ہونا ہے تو پہائی ہیں تال کی جوور دی ہے وہ پہنٹا پڑے گی ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہیں تال کی ایک ور سی ہے وہ تہیں پہنٹا پڑے گی کون می وردی ؟ پھر ابیال کی ایک ورسی ہے وہ تہیں پہنٹا پڑے گی کون می وردی ؟

اللہ تعالی جہنبوں کو جہنم میں ڈالنے ہے پہلے گندھک کالباس پہنا کیں ہے۔اگر

میں کرے میں چوہا مرجائے نو کتنی بد ہو ہوتی ہے، کس گلی میں کن مرا پڑا ہوتو گزرنا
مشکل ہوجاتا ہے، گدھا مرا پڑا، ہوتو دور دور تک ہو پھیلی ہوتی ہے، تاک سرنی ہے
قریب ہے گزرتے ہوئے ۔ کیلی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ساری و نیا کے انسانوں کو
حیوانوں کو، پر نموں کو چر نموں کو، خطنی کی گلوق کو تری کی گلوق کو، سب کوا بک جگہ جمع
کرویا جائے اور سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشیں گل سڑجا کیں، جنتی بد ہووہاں
پر ہوگی، جہنیوں کے کپڑوں کی بد ہوا س بھی زیادہ ہوگی۔ د نیا میں سپرے ڈھو تھ تے
پر ہوگی، جہنیوں کے کپڑوں کی بد ہوا س بھی زیادہ ہوگی۔ د نیا میں سپرے ڈھو تھ تے
پر مرح ہیں ہے تی کو کرم ہے، بہ پوائزان ہے، بیڈرانس کا بنا ہوا ہے، بیہ جرمن کا بنا ہوا
ہے، روم فریشز ان و بی ایسینے کی ہوا تھی تیس گلی ۔ لیکن وہاں ایسے کپڑے پہنا کیں گلے
کہن میں آئی بد ہو ہوگی کہ ساری د نیا کے حیوانوں کی الشیں گل سڑجا کیں ، اتن بد ہو
وہاں نہیں ہو سکتی جنبی کے کپڑوں میں بد ہو ہوگ ۔

ہے پر دہ عورت کی سزا: ہاں!اور بھی عذاب دیں ہے۔ کی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کپڑے ع خیل پہنے دیئے۔ مثال کے طور پر جولوگ کینمر کے مریض ہوتے ہیں ہم نے بوے بوے ہیتالوں میں دیکھا کہ ان کو کپڑے پہناتے می نیس، ہیں ان کے جم کے کتنے حصول پر Pickups کی ہوتی ہیں اورا یسے ہی کپڑ ااوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپریشن کے لیے بس مریض کے کپڑے اتار کر دکھ دیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے۔

## الله تعالى كى نظررحت سے محروم:

ذرا دل کے کانوں سے میں! مدیث پاک میں آیا ہے جو حورت اس لیے ہے سنورے کہاس کو کوئی فیر محرم دیکھ سکے ۔ کہیں تعلق ہو، ہات چیت کا سلسلہ ہو، گنا ہوں کا تعلق بنا ہوا ہواور اس لیے کپڑے پہن رہی ہے، بن سنور رہی ہے کہ قلاس جھے دیکھے گا۔ یابازار میں شاچگ کرنے جاتی ہیں تو بن خمن کربے بروہ ہوکر جاتی ہیں، گھر - ALVAN DER SECONDE SECONDE DE CONTRACTOR DE

یم میال کے سامنے عام لیاس میں اور بغیر میک اپ کے رہیں گی لیکن جب شاپگ کے لیے بازار جانا ہوگا تو خوب میک اپ کر کے، ایکھے کپڑے بہن کر جا کیں گی اور یہ چیز آج خوا تین میں عام ہو چک ہے اور انہوں نے بھی اپنی اس خامی کی طرف وھیان جی تہیں دیا ۔ صدیت پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے ہے سنورے کہ غیر محرم اس کو دکھ میں اس کی سزایہ سطے گی ۔ اللہ رب العزت قیامت کے ون محبت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھیں ہے۔ راس لیے بنتی سنورتی تھی کہ غیر محرم تیری طرف ویکھیں، ہم محبت کی نظر سے تیری طرف دیکھتے بھی نہیں، چل وقع ہوجا یہاں ہے! پھر احساس ہوگا کہ میں دنیا میں کیا کرتی پھرتی میں۔ اس لیے صدیت پاک میں آیا ہے کہ جو عورت ہے پر دہ ہو کرنگتی ہے، جب تک گھر لوٹ کر والیس نہیں آجاتی انڈے فرشتے اس کے اوپر احدت برساتے و سے جیں۔ تو یہ بھی سزادی جائے گی۔

#### لاتول کے بھوت:

﴿ يَوْمَ يُدُعُونُ إِلَىٰ فَأَرْ جَهَنَّهُ وَمَعَّا﴾ (القور:١٣)

اب اس آیت کو پڑھوتو طاہر میں بھی لگتاہے جیسے و حصے مارر ہاہے۔قر آن مجید کا

8 -W 1888 8 12 DX 8 1888 9 14 P

موتی اڑ دیکھیں بینی ایک تو معنوی اڑ ہے ناایک اس میں آواز کا اڑ ہے تو صوتی اثر دیکھیے !اللہ تعالی فرما جے ہیں بیدہ مجرم ہوں گے۔

﴿ يُومَ يُلَكُّونَ إِلَى ذَارِ جَهَنَّمَ مَعَّا ﴾ (القرر ١٣٠)

ان کود محکے دے دے کر ڈکیل کر کے ہم جہتم میں چھینک دیں محے۔ تو جہتم کواللہ نے اس کیے بنادیا۔

جلد بدلنے کاعذب:

ا چھاد نیاش جب ہڈی کا فریکر ہوجائے تو پلاسٹرلگاتے ہیں تو پکھ حرصہ کے بعد کھول دیتے ہیں اور پھر نیا پلاسٹرلگا دیتے ہیں ، پلاسٹر بدلتے رہتے ہیں ۔ جہنم میں بھی ای ہی ہوگا جلد کوجلا کیں سے اور جلد جلے گی تو اس کو تکلیف ہوگی جب وہ جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نی جلد وے دیں ہے۔

﴿ كُلُّهَا نَضِجَتْ جُلُونَهُمْ يَنَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِهَذُوتُوا لَعَذَابَ ﴾ (الناء٥)

''ہم ان کی جلد کو بدل دیں محے تا کہ ان کواور زیا وہ عذاب دیا جاسکے'' تو جلدیار بار بدلیں مے تا کہ بارباراس کوعذاب ملے اوراس کو تکلیف پہنچے۔

### جہنمیوں کے قداور جسامت:

صدیث پاک بیں آتا ہے کہ جہنیوں کے قد وقامت اسے نہیں ہوں سے جتنے دنیا میں ہیں، ملکہ بدے ہوں سے ،وہ کیے ؟ اسے بدے ہوں سے کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان کی قرلا تک کا فاصلہ ہونٹ اور دانت بدے پیاڑوں کی مانشہ ہوں گے۔ سربہت بدا ہوگا ہے قد اور جسامت اس لیے بدا کریں سے کہ جتنا زیادہ

حدودار بعه ہوگا اور جتنا زیادہ جسم کا امریا ہوگا اتنا زیادہ آگ جلائے گی اوراتنی زیادہ الکلیف ہوگی۔اوربعض محدثین نے اس کی تشریح اور تکھی ہے، سینے اورول کے کا نول ہے سنے! ڈاکٹرلوگوں کی محقق یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جوخون بنمآ ہے ایک سو انیس دنوں کے بعدیہلے والاخون شتم ہوجا تا ہے اورجسم میں نیاخون بن جاتا ہے ، ہر شٹواور برذرہ جوجم کے اندر بن رہاہاس کی زندگی ۱۲۰ دن موتی ہے۔ ایک سوہیں دن کے بعداس کی جگہ نیا خلید آ جا تا ہے ، پھرا یک سوبیس دن کے بعد وہ ختم اور پھراس کی جگہ نیا خلیہ ؟ جاتا ہے، پھرایک سوہیں دن کے بعد دہ ختم اور پھراس کی جگہ نیا ذرہ آ جا تا ہے۔ یوں مجھیے کہ آج جومیر اجہم تھا آج سے پچھسال پہلے بیجسم نہیں تھا، بندہ وبی ہے محرمیر ہے جسم کاہر ہر ٹشو بدل چھاہے توبہ کوشت نیا ہے۔ اگر ایک بندے کی عمر سوسال مؤكل بياتوية نبيس اس سوسال بيس كتني مرتبداس كاجهم بدالا موكا ، كي سومرتبه جسم کا مادہ بدلا ہوگا۔ جب کی سومرتبہ اس سے جسم کے نشو بدلے تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ساری زندگی کے شٹوکوا کشا کر کے براجہم بنا دیں۔ کیونکداس مخص نے ان سارے ٹیٹوز کے ساتھ گناہ کیے تھے ،اپنے اپنے زمانے میں جسم کے سارے ٹیٹوزنے الله کے تھم کی نافر مانی کی ہوگی ان کوسزا لے گی اللہ تعالیٰ کے تعموں کی نافر مانی اللہ ا كبركبيرا تواس ليے قد ہوے كرديے جائيں گے ادر بندے كو وہاں سزا لے گ۔

## جنم كا كارد كي وارد:

دنیا میں جو دل (Heart) کے مریض ہوتے ہیں ان کا وارڈ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ (Cardiac department) امراض قلب کا وارڈ ہے۔ کیا مطلب یہاں دل کے مریضوں کوٹر پٹمنٹ دیتے ہیں ،اس وارڈ ٹیس ہرچیز کا جومرکز ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔اللہ تعالی کے ہاں بھی جنم ٹیس ایک ایک ہی جگہ ہوگی اس ڈیپارٹمنٹ کا نام ویل ہوگا۔اس ویل میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جولوگوں کا دل جلاتے ہیں۔مثلاً کسی کا عیب ڈمعونڈ نا اور لوگوں کو بتانا ،اس ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو عیب چننے والے اور عیب لوگوں کو بتانے والے عیب جو اور عیب گوان دوتوں بندوں کو اللہ تعالیٰ وہاں ڈالیں کے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَيُكُ لُّكُلُّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ٥﴾ (مبزة ١)

'' دیل ہے ہرعیب چننے والے کے لیے اورلوگول کے عیب بیان کرنے والے کے لیے ''

اس ویل بین کیا ہوگا؟ اس ویل میں ﴿ اَللّٰهِ الْمُوْقَدُهُ ﴾ ایک آگ ہوگی ایک آگ ہوگی ہے۔ اللّٰہِ الْمُوْقَدُهُ ﴾ ایک آگ ہوگی ہے۔ اللّٰہِ اللّٰہِ الْمُوْقَدُهُ ﴾ ایک آگ ہوگی ہے۔ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ

﴿ الَّذِي تَشَلِعُ عَلَى الَّانْتِدَةِ ﴾ (حمزة: 4)

قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ دہ آگ اس بندے کے دل کو چڑھ کرجلائے گی۔ پُھرانسان پریثان ہوگا کہ بی میرے دل کوعذاب ال رہاہے ، ہاں تونے لوگوں کوستایا تھا، دل دکھائے تھے ،توان کے لیے علیجدہ ایک جگہ بنی ہوگی۔

ز كوة نه دينه كاانجام:

ای طرح جہنم کے اندر مختلف متم کے عداب ہوں گے، جو حورتیں زیور تو پہنتی بیں مگر زکو قانبیں دیتی، مردوں کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر زکو قانبیں دیتے۔اللہ تعالی ان سب کے سوئے جا تھی کی سلانیس بنا کر جہنم میں گرم کروا کیں ہے۔ کئی وفعہ اللہ ان سب کے سوئے جا تھی کی سلانیس بنا کر جہنم میں گرم کروا کیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جہنم میں گور کروا کیں ہے وہ جوسوئے جا تھی کی سلانیس ہوگئی ان کوگرم کریں اور گرم کریے:

وہ جوسوئے جا تھی کی سلانیس ہوگئی ان کوگرم کریں اور گرم کریے:

﴿ وَجُوسُونَ عَلَيْهُ اَ فَرْ ذَارَ حَقَلَهُ مَنْ تَدُونَ کُونَ اِنْعَالَ مِنْ اُنْ کُونُونَ کُونُونِ کُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونِ کُونُونِ کُنِونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونِ کُونُونِ کُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُونِ کُونِ کُن

﴿ يَوْمَ يَكُومِ عَلَيْهَا فِي لَا جَهَلَمُ قَدُ فَتَكُوكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾ " يِيثَانَ كُودافين ك\_"

و درور د و جنوبهم

'' د ونول ميلووُل کودانيس سے \_''

و کهورهم ک

''ان کی پیشه کودافیس مے۔''

﴿ لَمْ لَهُ امَّا كُنُوْتُمْ لِلْاَتَّسِيكُمْ ﴾

"بيه به دوه جود نيايش تم في تق كيا تقا\_"

﴿ فَلُولُولُوا مَا كُنتُمْ تَكْبِرُون ﴾ (التي ٢٥٠)

. تواس کوبیعذاب دیاجائے گا۔

# ناجائز جنسي مزے لينے والے كا انجام:

دنیا می جمی تو دوائی کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ ایک دوائی ادر بھی ہوتی ہے جس
کو کہتے ہیں انجکشن۔ اس سے بچے ادر عور تیس بہت ڈرتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک
ٹریٹنٹ (Injection) شکے وال ہے۔ چنج عبد القادر جیلائی میں ہوئے نے خدید
الفالیون میں یہ بات لکھی ہے کہ جہنم کے اندر اللہ تعالی نے ایک غار ایسی بنائی ہوئی
ہے کہ جس غار کے اندرزنا کاروں کو جوائی شہوت کو غلاطریتے سے پورا کرتے ہوں

مے کوئی بھی غلططریقہ استعال کریں اور غلط طریقہ ہے جنسی مزلے لیں مے ، اللہ تعالی ان کواس غار ہیں چکیل ویں ہے ، اس کا درواز ہ بند کر دیں ہے۔اس غار میں پچھو ہوئے اس کا قد بھی بڑا پہاڑ وں جیسا اور بچھوبھی بڑے بڑے ہوں سے فرمایا: ایک بچو سے و تک کی جو گانھیں ہوتی ہیں ، ایک ایک گانٹھ سامان سے لا دے ہوئے اونٹ کی جسامت کے برابر موگی۔ وہ پھواس بندے پراس طرح چڑھ جائیں سے جس طرح شہدك كى كھياں شہدكے چھتے ير چ معالى بيں - پوراجىم دُھانپ ليس معى سب چھوا کی بی وقت میں اس کو ڈیگ لگا کیں گے۔اب بیرجوا بھیکھن لگ رہے ہیں کہ تیری بیاری ایسی تھی کہ اب اس کو انجکشن کے بغیر شفانہیں ہوسکتی تو وہ انسان کے جسم کی نس نس میں ڈیگ لگا تھی ہے ، زہراندرجائے گی ، تکلیف ہوگی کمرکوئی اس تکلیف میں كام آتے والانبيں ہوگا۔ انسان يكارے كا مكر يكار كاجواب دينے والا كوئى نبيس ہوگا، الله تعالی سزادیں مے کہ تونے ناجائز جنسی مزے لیے ،ابیا گناہ کیا کہ تیرے جسم کے ا تگ انگ نے مزے لیے تھے، آج انگ انگ کویدانجکشن لگا کراندرے روگ ٹکال رہے ہیں تاکہ تیرےجسم کا پور پور پاک ہوجائے اور تزکیہ حاصل ہوجائے۔

الله تعالى كي طرف ي قطع كلاى:

پر جہنی کیے گا کہ مجھے طبیب حقیقی ہے بات کرنے دیجیے ، اللہ تعالیٰ فرما کیں سے جو کا فراور مشرک ہوں سے ،ہم ان ہے تو بات ہی نہیں کریں سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (المؤمنون: ٢٠٠) "الله تعالى قيامت بسان سے بات بي نيس كريں ہے" ووكيس ہے: ﴿ رَبَّعًا غَلَبَتُ عَلَيْهَا شِعُوتُهَا وَ كُنَّا قَوْمًا صَالِمِين﴾ (المؤمنون:١٠٦) ''اے ہمارے پروردگارا ہم پر ہماری کم بخق غالب آگئی اور ہم تو بہت ہی گمراہ تھے''

﴿ رَبَّنَا أَغُرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُلُماً فَإِلَّا طَالِمُون ﴾ (المؤمنون: ١٠٤) "الله جميں اس ميں سے تكال ديجيے اگر ہم لوث كر پھر گناه كريں پھر واقعی بڑے فالم بیں"

> ﴿ قَالَ الْحُسَنُواْ فِيهَا وَ لَا تُكَلِّمُون ﴾ (المؤمنون: ١٠٨) '' پڑے رہو پیٹکارے ہوئے ، آج تم جھے سے کلام ہی نہ کرؤ''

بیسے کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے: دفع ہو جامیں تیری شکل نہیں ویکھنا چاہتا۔ بانکل یکی منہوم بنآ ہے ان آیات کا ، اللہ تعالیٰ کا فروں مشرکوں اور منا نقوں کوفر مائیں گے: دفع ہوجاؤا پڑے رہوا پھٹکارے ہوئے ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم ایسے منحوں نامعقول تھے کہ میرے انبیامیرا پیغام تمہارے پاس لے کرآئے مگرتم نے ان کا نداق اڑایا ، میرے نیک بندے تمہارے پاس آئے لیکن تم ان کا نداق اڑائے تھے۔ لیکن

﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِیْ يَغُولُونَ رَبَّنَا أَمَنًا﴾ (الومون:٩٠١) میرے بندول ش ایک گروه تھا جود عا کیا کرتا تھا: اے جارے پروردگار! ہم ایمان لائے تو تو ہمیں بخش دے۔

'' بید میرے ایمان والے ہندے تھے، آج میرے بیہ بندے خوش ہوں کے اور تہمیں تمہارے اعمال کی سزاملے گی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فر ، مشرک اور منافق بندے سے کلام ہی نہیں کریں گے ، ان کوقو سار کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رہنا پڑے گا۔

#### لاعلاج مريض:

ویکھیے! جب ایک آ دی ایڈز کا مریض ہے یا کینسر کا مریض ہے،اس کا علاج ہی نہیں ہے تو اس کو ہپتال ہے جانے ہی نہیں دیتے ، کہتے ہیں کہ ادھر ہی رہوتمہاری بیاری کاعل نیس ہے،تمہیں یہاں ہے جانے کی اجازت ہی تیس ہے۔

### جنت میں داخله کی شرط:

جی ہاں یہ یاور کھنا کہ جنت میں جانے کے لیے ان باطنی بھاریوں سے شفا پاٹا شرط ہے۔ یا تو و نیا میں تمام باطنی بھاریوں سے شفا حاصل کرلیں ، اپنا تزکیہ کر ایا تو کی جہنم میں جا کرشفا پائی پڑے گی ، وہاں جا کراپنا تزکیہ کرانا پڑے گالیکن جنت میں کوئی باطنی بھاریوں کو لے کرنہیں جا سکتا ، جنت پاکیزہ اور پاک صاف جگہ ہے ، وہاں پر گنا ہوں کی گندگی اور غلا عت کا گزر نہیں ، البذا جنت میں باک اور سخرا ہوکر جا کیں ہے۔ ہر کلمہ گوا بمان والا جنت میں جائے گا محر گنا ہول سے خالی ہوکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنت کے بارے میں فرما یا:

#### ﴿ وَ ذَلِكَ جَرَّ أَءُ مَنْ تَوَكَّلَى ﴾ (114)

یہا لیک ایسی جگہ ہے کہ بدلہ ہے ان ٹیک بندوں کا جنہوں نے تز کیہ حاصل کیا۔ جوستقرے ہو گئے ، جنت تز کیہ والے لوگوں کی جگہ ہے دوسرا بندہ دہاں ٹیس جاسکتا۔

### بيارآ دى كاداخلەمنوع:

آج دنیا بیں بھی ہیہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جمارے ایک نوجوان ہتھ ان کو ایو کمپی بیں نوکری مل عمی ، انجینئر تنے اور بڑے لاکقِ ہتھے۔ انہوں نے شر لار کمی کہ آپ کوہم نوکری تب دیں ہے جب آپ اپنے نمیٹ کروائیں، ہمارے ڈاکٹرر پورٹوں کو دیکھیں ہے کہ آپ کوکوئی الیمی بیماری تو نہیں جو ہمارے ملک میں آئے والوں کے ممنوع ہو۔ چنا نچے انہوں نے اس کا چیک اب کیا، اس کو بیما ٹائٹس کی بیماری نگل ۔ انہوں نے کہا: ہمارے ہاں ایسے بندے کوئییں آئے ویتے ،تعلیم کے یا وجود دوسری ڈگر یوں کے با وجود انہوں نے اس کو والیس کردیا۔

آج آپ معودی عرب تج پر جانا چاہیں تو وہ آپ ہے کہیں گے کہ فلا ال دوشیکے چ پر آنے سے پہلے لگوا کر آنا۔ تو حابی لوگوں کو حابی بجب ہے اندر شیکے لگائے ہیں۔
شیکے کیوں لگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو بیاریاں ایس ہیں کہ ان کا علاج کر دا کر آؤ۔
تو جیسے علاج کر دانے کے بعد سعودی عرب میں داخلہ ملتا ہے بالکل ای طرح اللہ رب العزب کی طرف سے بہی فر مان کہ اے بندو! ونیا ہیں علاج کر وا کر آؤا گرنہیں نردا کر اوگر اورکے والے میں ہوں گے تو ہم جہنم کے کہے ہیں تہ ہیں ہیں ہیں گئے لگوا کیں گے ، منت میں حانے کا موقع بھر بعد میں سلے گا۔
حانے کا موقع بھر بعد میں سلے گا۔

## لى قكرىيە:

اب ہم سوچیں کہ ہمارے لیے آسان راستہ کون ساہے؟ و نیاش ہم اپن آسانی اور سہولت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، سنت کی اتباع کریں، نیکی کریں ، باطن کی بیار بوں کو دور کرنے کی کوشش کریں ، مرنے کے بعد قبر کو جنت بنا دیا جائے گا ، جات ہی سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بیآ سان ہے یا دنیا میں من مانیاں کرتے بھریں اور قبر کے اندر پھر ہمیں داخل کر دیا جائے اور ساری ٹریٹمنٹ دینی شروع کر دیا ۔

ہم انسان تو دنیا ہیں وحوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے بھلا قیامت کے وان

### CANAD CONTROL OF THE DESIGNATION OF THE DESIGNATION

جہنم کی گری کیسے برداشت کریں ہے؟ ہم تو ناز دنعت کے پلے ہوتے ہیں ، اگر گری کے موسم میں بوی ٹونٹی کا تاز ، پائی لے آئے ، برف ندو الی ہوئی موتو ہارا پینے کودل تبیس کرتا۔ اسے کہتے ہیں شنٹرا پائی لا! جہنم میں تو پائی بھی تبیس ملے گا ، اگر پینے کے لیے چھ ملے گا بھی تو دہ کھولتی ہوئی پیپ اورخون۔

اے دنیا کے مشرو بات چینے والے تیامت کی ان سزاؤں کو بھی یاد کر لے، دنیا کی خوشبوؤں میں معطرز ندگی گزار نے والے! ذراجہم کے بوینفارم کی بد بوکو بھی یاد کر لے، دنیا کی محفلوں میں کھل کھ لاکر ہشنے والے! ذرا قبر کی تنہائی کو بھی یاد کر لے، جہاں انسان موت مائے گااس کوموت بھی نہیں دی جائے گی۔

تو اس لیے تزکیداختیا رکرنا جارے لیے لازم ہے۔ انٹدرب العزت سے دعا ہے کہ دہ ہمارے کن کومیا ف فر مادے اور جب موت کا دفت آ کے تو انٹر تعالیٰ جاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اپنی حفظ وامان عطافر مادے ۔

وَ أَجِرُدُهُ وَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





الْحَمُنُ لِلْهِ وَكُفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُنَ: قَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ وَبِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ وَقَدُ الْفَرَ مَنْ تَذَكِّىٰ وَ ذَكَرَ السَّمَ رَبَّ مَصَلِّى بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَيْوةَ الدَّنْ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّامُنَ الْعَيْوةَ الدَّنْ اللهِ الرَّحْمُنِ الْاَوْلَىٰ صُحُفِ الدَّنْ الْمَاحُفِ الْاُولَىٰ صُحُفِ الدَّامِمَ وَ مُوسِّى الْاَوْلَىٰ صَحُفِ الْمُالِمَةِ وَ مُوسِّى الْاَوْلَىٰ صَحَفِ الْاَوْلَىٰ صَحَفِ الْاَوْلَىٰ صَحَفِ الْمُالِمَةِ وَ مُوسِّى الْمُالِمَةِ وَ مُوسِّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

سُبُّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّتِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

انسان خيراورشر كالمجموعه:

الله رب العزت نے انسان کے اندرخیر بھی رکھی ہے اور شربھی رکھا ہے ، فر مایا: ﴿ وَكُفُسِي وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَاللَّهُمَا فَبِعُودَهَا وَكَتُواهَا ۞ ﴿ (النّس: ۸،۷) ''اور (نتم ) انسان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا پھراس میں پدکروار کی ۔ ریز بیزگاری افقا کی''

الله رب العزت نے انسال کو خیراور شر کا مجموعہ بنایا ہے ،اور پھر دونوں راستوں کی نشا عمر ہی فرمادی ہے۔

﴾ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ٥﴾ (بلد: ١٠) "اورجم نے اس کودوٹو ل راستے بتادیے" اورضابطہ بیہ بنایا کہ جوانسان اپنے اوپر خیر کوعالب کرے گا وہ فلاح پانے والا ہو گا جواہے اوپر شرکوعالب کرے گا وہ ہر ہا دہونے والا ہوگا۔

### انسان کوافتیارہ:

زئدگی کا انداز انسان خودا پناتا ہے، نیکوں کی محبت میں رہے تو طبیعت نیکی کی طرف ماکل ہوجاتی ہے، عافلین کی محبت میں رہے تو طبیعت میں خفلت چھا جاتی ہے۔ نیک سے نیک انسان بھی عافلین کی محبت ہمں رہے گا تو اس کا نقصان اٹھائے گا اور عافل سے عافل انسان بھی نیکوں کی محبت ہمں رہے گا تو اس کا پھے نہ کچھ فائدہ یا گا۔

## الله تعالى ك كرف سے تنبيه:

اللہ رب العزت نے اپنے بیارے نبی حضرت مویٰ علیہ اِلا کومنع فرماتے ہیں کہ آپ ایسے آ دمی کے پاس ندر ہیں جوہم پرائمان نہیں لاتا ، عافل ہے، کہیں اس کا وبال آپ پرندا کا جائے۔

﴿ فَلَا يَصِدُّنَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَادُّ فَتَرُدِي ﴾ (ط:١٦) كدوه بنده جس نے اپنی خواہش كی اثر ن كی آپ اس كی محبت نداختیار كرنا۔ فعد دای کامطلب اور معنی بیان كرتے ہوئے دل كانپتا ہے، ایسانہ ہوكہ آپ كور وكر د ما حائے۔

الله رب العزت اتن عظمتوں والے بیں کہ جب جلال میں آجاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے آناکس کے بس کی بات نیس۔ایٹ مجوب کوفر مادیتے ہیں کہ عوص کُولَا اُن فَیَقْتُ اَکْ لَقَدُ کِدُتَّ تَدُکُنُ اِلْمُهِدُ شَیْناً قَلِیْلاً ٥ إِذَاً لَّاذَةُ مَاكَ ضِعْفَ الْحَیادِةِ وَضِعْفَ الْمَسَاتِ ثُدَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَیْهَا نَصِيْراً ٥ ﴿ (إِن الرائكَل: ٢٥،١٤٨)

ا اوراگر ہم آپ کوٹا بت قدم ندر کھتے تو آپ پھوان کی طرف ماکل ہونے ہی ا والے تھے،اس وقت ہم تہمیں زندگی میں دوگنا اور مرنے پر بھی دوگنا مزا جُلُھاتے، پھرتم ہارے منا لیے میں کسی کواپنالدوگارندیاتے''

ہم اور آپ کس کھیت ﴾ گا جرمولی ہیں ، کیا حیثیت ہے ہماری - اپنے محبوب کو یوں فرمادیتے ہیں کر آپ تھوڑ ، سابھی جھکیس ان طالموں کی طرف تو پھرد کھنا کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ فرمایا:

﴿ فَالسَّتَقِيمُ كُمَّا أُمِوْتَ وَ مَنْ تَاكِ مَعَكَ ﴾ (حود: ١١٣) ''سوائے تِغِير! جيساتم كُوعَم ہوتا ہے اور جوتمہارے ساتھ تا ئب ہوئے قائم رہو''

آپ بالکل شریعت کے اوپر جے رہے ﴿ وَ مَنْ قَابَ مَعَكَ ﴾ اور جوآپ کے ساتھ ایمان اور جوآپ کے ساتھ ایمان اور جو تربتائب ہوئے ۔ کیا مطلب؟ کرآپ تکلے کی طرح سید ھے دہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کس طرح بل نکالتے ہیں ، سیدھا کرتے ہیں کہتم کیے میرے حکموں پڑیں ہے تہ تو ڈوییر کے حکموں کو اور کچر دنیا اور آخرت کے مزے اڑاؤ۔ ہاں ہم تہیں ڈھیل وے دیں گے تا کہ اچھی طرح تمبارے مر پر گمنا ہوں کا بوجھ مجمع ہوجائے ۔ تمہارے اوپرزیا وہ سے زیادہ گنا ہوں کی دفعات لگ کیس ، ہم اس لیے مجمع ہوجائے ۔ تمہارے اوپرزیا وہ سے زیادہ گنا ہوں کی دفعات لگ کیس ، ہم اس لیے وقعیل ویتے ہیں۔

### عهد کا پاس ضروری نے:

ہم نے کلمہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے عبد کیا ہوا ہے اللہ خیرے حکموں کی مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یا در کھنا جوننس سے عبد کرتا ہے پھر عبد کوتو ژنا ہے ہے چیز اللہ رب العزت کی نارانسکی کا سبب بنتی ہے۔ آج یو چینے ہیں کہ جی ول پر اثر نہیں ہوتا۔ آؤ نا قرآن پاک سے پوچیس ایسی قو میں پہلے بھی گزری ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کولؤ ژالو متبجہ کیا لکلا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ نَهِمًا نَعْضِهِمْ مِيثَاتَهُمْ ﴾ (النماء:١٥٥)

جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے عہد کو تو ڑا، ہم نے ان کے او پاستنوں کی بارش برسائی اور ہم نے ان کے دلوں کو تخت کر دیا۔ تو دل سخت ہو جاتے ہیں جب انسان احکام البی کو تو ڑتا ہے۔ جاتا بھی ہے کہ بیر بیرے پروردگار کا تھم ہے معمولی بجھ کر وقتی مزے کی خاطراس تھم کو کھلو نابنالیتا ہے۔

غيبت أيك كبيره گناه:

ہم میں سے کس کونیس پند کہ غیبت بری چیز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ کہ با:

﴿ وَكُونَ ٱلْغِیلَیٰہُ اَشَکُّ مِنَ الْوِّدَ)﴾ ﴿ کُرُالِمِهَالَ، ثَمَ :۸۰۲٪) '' بے شک غیبت زنا ہے بھی زیادہ براکام ہے'' پھر کررہے ہوتے ہیں مزیان قابو میں نہیں موتی، بھی زبان انسان کو ڈبوتی ہے۔اس لیے کہا گیا:

«جِرْمُهُ صَفِيرٌ وَ جُرْمُهُ كَبِيرٌ» اس كى جسامت تو يوى چَونى بوتى ہے مراس كى آگى بوئى آفت بدى بوتى ہے۔

سيدناصديق طي طيطية اكبركا ذر:

سيدنا معديق اكبر الماثية زبان كو يكز ك كمينية ينفحي كه حاضرين محفل كورس آتا

اوروہ پکارتے: امیرالمؤمنین!اتنانہ تھیجے! فرماتے: میں کیوں نہ تھیجوں بیز بان ہی تو ہے جو بندے کے جنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔

### غيبت سمے كہتے ہيں:

آج ہماری زبان تینجی کی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ مزے لینے کی خاطراوھر ادھر کی ہاتیں اور جب منع کریں تو جواب ملتا ہے کہ ہم مچی بات تو کررہے ہیں۔ بھائی مچی بات کرنے ہی کوغیبت کہتے ہیں،اگر جھوٹی ہوتی تو پھر تو بہتان کی سزاملتی۔ کسی کی عدم موجودگی ہیں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہاگر وہ بندہ سنے تو اس کی ٹالپندیدگی ہو،اس بات کوغیبت کہتے ہیں اوراس کوحرام قرار دیا گیا۔

بیفیب الفاظ کے ذریعے ہے بھی ہوتی ہے ، مثلانکی کو ملکنا کہا، کسی کو ہے ایمان
کہا، ذراسی بات پر ذلیل کہد دیا۔ آج بیلفظ کہنے آسان ،کل قیامت کے ون جب
الله تعالیٰ کھڑا کریں گے کثیر ہے میں اور فرمائیں گے کہ بتاؤتم نے فلاں کو ذلیل کیوں
کہا؟ کمینہ کیوں کہا؟ ہے ایمان کیوں کہا؟ ٹابت کرتا پڑے گاتو اس وقت بجھ جائیں
گے کہ میں کیا کچھ بگاڑ بیٹا ہوں۔ ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنے کان بی
نہیں سفتے کہ کیا کہدر ہے ہیں؟ گے ہوتے ہیں با تیس کرنے ہیں۔ یہ وقت گزاری
نہیں، یہ جہنم کی خریداری ہے۔ جتنی ور بیٹھ کے با تھی کیس، وقت گزاری نیس کی اتن

### عورتوں میں غیبت اور ناشکری کی عادت:

بالخضوص عورتوں میں ویکھا، ذرائسی کی تعریف ہوجائے، بیہ ضروراس کی کوئی بری بات سنوا دیں گی،تعریف برداشت نہیں ہوسکتی، فقط اپنی تعریف جاہتی ہیں۔ بہو کودیکموتوساس کی فیبت، ساس کودیکموتو بهوکی فیبت۔ جب بی بہوتھی تو جھے ساس
انھی ندفی اور جب بیس ساس بی تو جھے بہوا بھی نہ گلی۔ اور شیطان بہکا تا ہے، مورت
کی فطرت ہے بالکل بی عورت سے تعارف ہوگا اور پارٹی منٹ بیس اپنے گھر کے
سارے حال اس کوسنا دے گی، کھایا بیا بتا دیں گی، جو پیٹ بیس ہوگا اس کی بھی خبر
دے گی۔ اور بالخصوص اگر خاوند کے ساتھ تھوڑی بہت رجیش ہوتو اللہ اکبرا پھر تو فیبت
اس طرح کرتی ہیں جس طرح کوئی عُرف کا طالب علم بیشا گردان کر دہا ہوتا ہے۔
بیرے بندے کے سامنے فیبت کریں گی۔

جی محدت کے ایمدود چیزیں ندہوں: ایک فیبت ندہواور دومرا ناشکری ندہو،
وہ خوش نعیب محدت ہے۔ ہمی تمیں سال ، پہاس پہاس سال ، خاوید نے حسن سلوک
ہے زیرگ کراری ، بوحایا آئیا، اب اگر کوئی ذرای بات ہوگئ ، اس پراس کو طعنے
و بی ہے : بی نے تیرے گھر میں آگر دیکھائی کیا ہے؟ تو جو پھر کرتا ہے اپنے بچوں
کے لیے کرتا ہے، میرے لیے بچو تیس کرتا۔ اس نے کہا: بی حمیمیں فلال موضع پر جوتے لے کرتا ہے، میرے لیے بچونی کرتا۔ اس نے کہا: بی حمیمیں فلال موضع پر موقع پہروٹ سلوا کر دیا، کیا لے کے دیا، دو تی تی ہے۔ اس نے کہا: یس نے قلال موقع پہروٹ سلوا کر دیا، کیا لے کے دیا، دو تی تی ہوئے ہاں نے کہا: تیرے کہنے پر میں فلال سیٹ اور برتن لے کرتا یا، اس نے کہا: کیا لے کرتا یا دو تعکر ہے۔ بھی ہیں کہ شی فلال سیٹ اور برتن لے کرتا یا، اس نے کہا: کیا لے کرتا یا دو تعکر ہے۔ بھی ہیں کہ شی فلال سیٹ اور برتن ہے اور کامیاب ہوگ تی دائی موتی ہے۔ بیر تا شکری ہے، اللہ شالی فرماتے ہیں: مدید یا ک میں تا

﴿ مَنْ لَدَّ مِيَثُكُرَ النَّاسِ لَدُّ مِيَّتُكُو اللَّهِ) (الترزي، رَمَ: ١٨٤٨) ''جوانسانول كاشكرا وأنبيل كرتا وه الله رب العزب كا بحي شكرا دانبيل كرسك)'' بينبيل ديكنتي كدانله رب العزب نے بيك كنني هافيت ش د كھا ہواہے ، ہوں ہوتی ہے طبیعت میں، طبیعت بحرتی ہی تیں۔ یعنا پھے فاو تداس کے لیے کر دے بیاس کی اور کی مثالیں دیکھے گی۔ لیکن دنیا واری میں۔ اور اگر فاو تدکیدو کہ آپ پابندی سے اشراک پڑھا کریں، بیہ کے گی کہ فلاں تو نمازی تین پڑھتی میں کیوں پڑھوں؟ وین کے معالمے میں نے کو دیکھی گی اور ونیا کے معالمے میں اور کو دیکھیں گی۔ تو طبیعت میں ناشکری ہوتی ہے اور فیب تو ایک مشخلہ بن جمی کہ تموڑی دیر میں انسان اپنے لیے اسے عذاب کو تربید لینا ہے کہ انسان اپنے کے ہوئے مملوں کو دوسروں پر ضائع کر دیتا ہے۔

## غيبت حقوق العبادييس سے ب

یہ یادر کھے! کہ خببت حقق العیاد علی ہے۔ قیامت کے ون جس کی ہمی فیبت کی ہوگی ، اللہ رب العزت ان حق داروں کو ہیں گے کہ تم اس کے نائہ اعمال شیبت کی ہوگی ، اللہ رب العزت ان حق داروں کو ہیں گے کہ تم اس کے نائہ اعمال شیس سے اپنا اجر فیو سیدہ دن ہوگا جب لوگ ایک ایک خیل کو تربت ہم یں گیاں ان کو موقع مطے گا کہ فلال نے ہماری فیبت کی تھی اور اس کے نائہ اعمال سے نیکیاں میں تو وہ ہم اپنا منہ بولا ریٹ لگائے گا۔ بیان کو منانے کی کوشش کر ہے گا، وہ رامنی فیس ہول کے بین ایم میں ایم ہے میری فیبت کی تھے اور چاہیے اور چاہیے جی کی مطالب ماری زعر گی کے سے ہوئے افرال کو یہ دے بیشے گا، جی مانتی والے ہم میں مطالب ماری زعر گی کے سے ہوئے افرال کو یہ دے بیشے گا، جی مانتی والے ہم میں مطالب ماری زعر گی کے سے ہوئے افرال کو یہ دے بیشے گا، جی مانتی والے ہم میں مطالب

### غريب كون؟

نی تاریکائے فرمایا کہتم جانے ہو کہ سب سے زیادہ قیامت والے ون غریب کون ہوگا؟ کہتے لگے:اے اللہ کے ٹی اجس کے پاس پڑھ مال پیسر نہ ہو، فرمایا جنیس Price Carrier Carrier Carrier

وہ ہوگا جس نے دنیا جس ہوے نیک اعمال کیے گرزبان سے کی کو براکیا ،کی پرالزام لگا یا ،کسی کی دل آزاری کی ہوگ ۔ قیامت کے دن تق دار آئیں گے ادراللہ تعانی ان حق داروں کو موقع دیں گے کہ وہ اس کے نامتہ اعمال عیں نیکیوں کو لے لیس گے ، انتی نکیاں لے لیس گے حتی کہ نائہ اعمال خالی ہوجائے گا اور ایمی تق والے باقی ہوں گے ۔اللہ تعانی ان حق والوں کے گناہوں کو نے کر اس بندے کے سر پر رکھ دیں گے ۔ نیکیاں لے کر آئیں گے اور برائیوں کے انبار لے کر سر پر کھڑ ہوں گے۔ سارا کچھ کس لیے ہوگا کہ ذبان کا استعمال خلط کیا ہوگا ، ذبان کے چسکے کی خاطر منہ کے مرے کی خاطر ، اپنے سر پرعذاب کے تھڑ ہوں گے اور انسان اس وقت پریشان ہوگا کہ کاش و نیا جس ش نے بیرج م نہ کیا ہوتا ۔

### كمانامشكل كنوانا آسان:

یے نبیت اشار ہے کنار ہے ہے بھی ہوجاتی ہے، ہاتھ کا اشارہ کردیا جائے پھر بھی ہو جاتی ہے تو اس ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اٹھی محفلوں سے دنوں شی جو انوارات آتے ہیں دہلحوں کی نبیت کے دجہ نے زائل ہوجاتے ہیں، کمانا مشکل ہوتا ہے، گنوانا بہت آسان ہوتا ہے، اول تو عبادات کا ذخیرہ نیس اوراو پر سے اگر غیبتیں کریں گے تو بنے گا کیا۔

### آج فيبت كامرض عام ب:

آج غیبت کا مرض عام ہے۔ جہاں چنداسا تذہ پڑھاتے ہوں ایک دوسرے کی غیبت، جہاں چند بھائی ہوں اور ان کی بیویاں گھروں میں آجا کیں آپس میں غیبت، پڑوسیوں میں غیبت۔ بیدالسی مرض ہے جو دلوں میں جدا ئیاں کرویت ہے۔ And Sales Cox see Cox of the

اس لیے اس کے اوپر بوی کڑی سزار کی گئی ہے کہ بید دلوں بٹس فاصلے پیدا کر دیتی ہے، ذرای دیریش کسی ہے دو با تیں الی کر دیس کہ دومرے کے بارے بیس بمیشہ کے لیے اس کو بدگران کر دیتی ہے۔ دل ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ ﴿ وَ یَکْ مَطْعُونَ مَا اَلْهُ مِهِ اَنْ یَوْصَلَ وَ یَغْسِلُونَ فِی اَلْاَدُهِ ﴾ (البترة: ۲۷)

'' کامنے میں ان رشتوں کوجن کوجوڑنے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور زمین میں ضاد مجاتے ہیں''

#### غيبت اورطعنه دينے كاعذاب:

اس لية قرآن پاک بش دولفظ استعال فرمائ: ﴿ وَيُولُّ لِكُلِّ هُمُوزَةٍ لُّمُوزَةٍ ﴾ (همزة: 1)

"برنیبت کرنے والے آور طعند دینے والے کے لیے خرافی ہے"

عدد و اور لمعن وید ولفظ ہیں، دونوں کو یا در کھے کہ کیں ایساتو نیس کہ ہم شل
یہ دونوں برائیاں موجود ہوں۔ ایک ہوتا ہے میب جو رعیب تلاش کرنے والا، اورایک
ہوتا ہے میپ کو عیب کے متعلق با تی کرنے والا عیب جو ہوتا اور عیب کو ہوتا یہ دو
علیمہ و علیمہ و بیاریاں ہیں۔ اور بعض نوگوں میں یہ دونوں بیاریاں ہوتی ہیں، وہ عیب
جو بھی ہوتے ہیں اور عیب کو بھی ہوتے ہیں ای لیے همز فالمعز فادو الفظ استعال کیے۔
جو بھی ہوتے ہیں اور عیب کو بھی ہوتے ہیں ای لیے همز فالمعز فادو طویب جو ہوگا کیا ہوگا ؟ اللہ
اب قیالی جہنم کے اعراک خاص جگر بنائیں میں جس کو مقسان یک تیج ہیں۔ اس کے اندر
اس کے ستون ہوں سے ، اس بندے کو زنجے دوں کے ساتھ ان ستونوں کے ساتھ
باعد مید دیا جائے گا اور پھر آگ کے انگارے ہوں شے ، اور دو آگ کے انگارے ہیں

شرلی سی کے بیں اور وہ دور جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے ای طرح ہے وہ آگ کے انگارے اٹھیں کے اور سب کے سب اس کے دل کے اوپر آئے کی اور سب کے سب اس کے دل کے اوپر آئے کی اور سب کے جیسے مزائل مارتے ہیں۔ یوں تجھیے کرجہنم کی آگ میں ہے آگ کے بینے ہوئے مزائل چلیں کے اور اس کے دل کو نشانہ بنائی موگی آگ ہوگی آگ ہوگی ، اللہ نے اور اس کے دل کو نشانہ بنائی موگی آگ ہوگی آگ ہوگی ، اللہ نے سیسی سیسی بنائی موگی تم لوگوں کے دلوں کو جاتا ہے تھے آئے تمہار اانظار ہے۔ یہ آگ بی بی اس کے ہے۔

﴿ أَلَيْنِي تَعَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْتِدَوَةِ ﴾ (ممزة: 4) " وه آگ جوانسان كردون كوجلائ كي"

باتی جم کی بات نیس کی دل کی بات کی ۔ تم لوگوں کے دلوں کو جلاتے تھے، ہم جہتم شی تہارے دلوں کو جلاتے تھے، ہم جہتم شی تہارے دلوں پر نشانہ لگا کیں گے۔ قویا در کھیے! کہ زبان سے جو بھی فیبت کا فقر و نگل رہا ہے، ہر فقر سے کے بدلے آگ کا کوئی نہ کوئی ایک شرارہ ہمارے دل کو آگے جاتے گئے۔ ہم کی کی فیبت تہیں کر دہے ہم اپنے لیے ان شرار دوں کو جمع کر دہے ہیں، ان الگاروں کو جمع کر دہے ہیں، ان الگاروں کو جمع کر دہے ہیں۔ تو آئ فیبت کرنی آسان کل اس کا عذاب برداشت کرنا مشکل کام۔

آئ تو صوفہ سیٹ پر بیٹھ کر، جائے پینے ہوئے مرہ آتا ہے تا! تہمرہ
(Coments) کی کے بارے میں ویا اچھا لگتا ہے۔ مثلاً خاوند نے کہا کہ تماز
پڑھا کروتو آگے ہے جواب دیا کہ آپ کی بمن تو پڑھی بیس، اب یہ جوآپ نے کہا
کہ بیس تو نماز پڑھی نہیں۔ ای طرح کی لوگ تو بیٹے ہوئے حکومتی جماحت اور و در کی
بماعت کے تذکر ہے چھیڑ دیتے ہیں، فلال شریف نے یہ کہا، فلال فلال نے بیہ کہا،
اتی غیبت کریں گے! اتی غیبت کریں گے کہ چھیش کتے بڑے گڑا ہے مرید کھیل

ے۔ندواسطرند تعلق ،ندیم محومت میں ،ندیم اس کی خالفت میں۔ارے اپنے کھر کی دال رو ٹی بنانے والی عورت ا تو بیٹ کر کی دال رو ٹی بنانے والی عورت ا تو بیٹ کر ایسی بندی بندی باتیں کر رہی ہے، فلال نے بیکر دیا۔ سوچھا اس کا کل جواب بھی دیتا ہے اور ایک ون الله رب العزب اس کا بداروا کیں محق بندی دیتا ہے اور ایک ون الله رب العزب اس کا بداروا کیں محق بندی کی گیا؟

### فيبت مردار كوشت كمان كى ماندى:

اس کیے قربایا: فیبت کرنے کی مثال ایسے ہیں انسان کسی مردار کا گوشت کھا
رہا ہو۔ مدینہ بیل دو مورتوں نے روزہ رکھا گھر بیٹھ کرایک دوسرے کی ہاتیں کرتی
رہیں، چنا نچہ بہت روزہ لگا۔لوگ نی علیقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ تی ان کوا تنا
روزہ لگا ہے کہ مرنے کے قریب ہو کئیں تو کیا وہ افطار کر سکتی ہیں؟ فربایا: انہوں نے تو
پہلے تی روزہ تو ڑ لیا ہے، ہو چھا کہ تی وہ کیے؟ فربایا: کلی کروا اور یہ جورہ تھا نی علیقیا
کا۔ جب ان کی کل کروائی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے کلاے نظے۔اللہ کے نی
سے کا جب ان کی کل کروائی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے کلاے نظے۔اللہ کے نی
سے کیا؟ فربایا:

## ﴿ أَنَّ يَا كُلُّ لِنُعْمَ آعِيْهِ مُعْتَافَكُرِهُ تَعُوفًا ﴾ (جرات:١١)

بالیا بی ہے کہ چیے کہ بھائی کے مردہ گوشت کو انسان کھائے، اب مردار کا گوشت کو انسان کھائے، اب مردار کا گوشت کھانا آسان ہوتا ہے؟ یہ جہاں جو پیٹی فیبت کر رہی ہے اس کے سامنے کی مردار کا گوشت لاؤ نا بھر دیکھو گئی کراہت ہوتی ہے! کمرے بی چرہا مرکے گل مر خوامرا ہوتو اوھر سے گزرتی فہیں کہ ہو آئی ہے اور قیامت کے دن مردار کے گوشت کو کھائے گی جو بدیوؤں سے بحرا ہوگا۔ آئی ہے اور قیامت کے دن مردار کے گوشت کو کھائے گی جو بدیوؤں سے بحرا ہوگا۔ آئی خوان مردار کا گوشت چیانا پڑے گاتو تھے جانا پڑے گاتو تھے گئی کا مردار کا گوشت چیانا پڑے گاتو تھی کھرزا کی کھائے تھی کو دن مردار کا گوشت چیانا پڑے گاتو تھی کھرزا کی کھائی بی پڑھنے والی طالبات اور ایک کھائی بیں

3 Januari 1888 (23) (33) (13) (13) (13) (13)

ر منے والے طلبالیک دوسرے کی فیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ال کررہے کا موقعہ ملاو ہیں فیبت۔ بھائی! کیوں کسی تیسرے کے بارے میں زبان سے بات لگا لتے ہو؟

## شريعت مين مومن كي تكريم:

شریعت نے مومن کے اکرام کی خاطر اس کی عزت کو محفوظ رکھا، فیبت کو اس
لیمنع کیا تا کہ کوئی بھی دو بند ہے آپس جی ال کر بیٹیس تو تیسر ہے کے دل جی برگمانی
نہ ہوکہ یہ میرے بارے جی فیبت کررہے جیں ہم دول کر اپنی جو با تیس کر نا چاہو
کروتم تیسرے کی بات نہیں کر کتے ہو کسی کے دل جی برگمانی پیدائی تیس ہوگی کہ وہ
جیٹھے ہوئے کیا کررہے ہوں گے، جو کررہے ہوں گے اپنا تی پچھ کر رہے ہوں گے،
میرے بارے جی پچھ نہیں کہ سکتے ۔ تو یہ مومن کی تکریم ہے ، مومن کا وقارہے اللہ
رب العزت کے باس کہ اس کی فیبت کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ بیداس کی
عزت کی حفاظت ہے۔ جرائت ہوتو آ دئی جس کے اندر فلطی ہے اس کو جا کر خود بتا
دے جی آپ اپنی کی اصلاح کر لیس میٹر اس کی اجازت نہیں کہ دو انسان بیٹھ کر
دے جرکے ہیں اور اپناونت گزاریں۔

## قیامت کےون کی ہولنا ک:

قیامت کا دن انسان پر بردا بھاری دن ہوگا ،جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پینے داکے کوبھول جا کمیں گی ۔ دودھ پینے دائے کوبھول جا کمیں گی ۔

﴿ يَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ النَّعُوا رَيْكُمْ إِنَّ زَكْزَلَةَ السَّاعَةِ شَعِي عَظِيمٌ ﴾ (الحَيَّ ا) ''اليلوگو!الله ہے ڈرو بے شک قیامت بہت یوی چیز ہے'' الله تعالی نے اس کو شنسی عظیم کہااور یا در کھنا! ہڑے جب کس کو ہڑا کہیں وہ

چیز بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلُهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلُهُ وَ تَصَعُ كُلُ ذَاتِ حَمُلُ حَمُلُهَا وَ تَرَى التَّاسُ سَكَارَاى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَ عَمُلُهُا وَ تَرَى التَّاسُ سَكَارًاى وَمَا هُم بِسُكَارِى وَلَكِنَ عَمُلُهُ وَمَا هُم بِسُكَارِى وَلَكِنَ عَمُلُهُ وَمَا هُم بِسُكَارِى وَلَكِنَ عَمُلُهُ وَمَا هُم بِسُكَارِى وَلَكِنَ عَمُلُ اللَّهِ عَدِيدُ ﴿ الْمُحَارِى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهِ عَدِيدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَدِيدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدِيدًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كُلِكُولُولُ عَلَيْكُولُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِيلُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَل

اس دن الی وحشت ہوگی حمل والیاں اپنے حمل کو بھلا بیٹییں گی ، انسان ایسے ہوگا جیسے بیبیوٹی کے عالم میں ہے ، وہ بیپوٹی تہیں ہوگی وہ اس دن کی وحشت ہوگی کہ رے کے سامنے کھڑ ا ہونا ہے ۔

آج ذرای بات پرانسان کا پینے لگ جا تا ہے، قیاست کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی چوں کو بلا کمیں گے۔ ہینے اور ول کے کا نوں سے ہینے! جس دن اللہ تعالیٰ چوں کو بلا کمیں گے اور چول ہے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، قرآن عظیم انتان!

﴿ لِيَهِ مَنْ العَمْدِ قِينَ عَنْ صِنْ قِيهِ ﴿ (الْارَابِ ٨)

"اس دن چوں ہے ہم ان کی بچائی کے بارے میں پوچیس کے "
مالک بن دینار میں آئی ایک مرتبہ کھڑے رور ہے تھے۔ کی نے دیکھا تو وہ کہہ
ر ہے تھے اے اللہ اجن کوآپ نے قرآن پاک میں خود بچا کہا ، پھر فر مار ہے ہیں کہ ہم
ان بچوں ہے بھی ان کی سچائی کے بارے میں پوچیس گے ، پروردگار تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ جب بچول ہے بھی ان کی سچائی کے بارے میں آپ پوچیس

غيبت كى معافى كييه و؟

اور فیبت کی معانی بھی فظ مصلے پر بیٹے نہیں کی کہ کوئی مصلے پر بیٹھ کرتو بے کرلیں

کہ معاف ہو گیا۔ کہا بہیں اغیب کا گناہ اس تن والے سے بخشوانا پر تا ہے، معافی ما گئی پر تی ہے۔ کوئی ایک مصیبت ہے، چلو بھائی! آج ہمیں احساس ہوا، ہم تو بہ کرتے ہیں۔ جن جن کی فیبت کی ان ان سے معافی ما نگ کرو نیا ہی بخشوانا پڑے گئی ورنے ہیں۔ جن جن کی فیبت کی ان ان سے معافی ما نگ کرو نیا ہی بخشوانا پڑے گئی ورنے متاب کی ان ان سے معافی ما نگ کئی ہیں؟ نواز شریف سے یا فلال سے ہوئی ہے۔ کیا گھر کی عورتیں جا کر معافی ما نگ سکتی ہیں؟ نواز شریف سے یا فلال سے یا فلال سے مادر کتوں کی فیبت کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نام لیا ہے مرف سمجھانے کی یا فلال سے دور کتوں کی فیبت کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نام لیا ہے مرف سمجھانے کی غرض سے اور حقوق العباد اگر مرکے او پر ہوں سے تو بھر کسے تیا مت کے دن بخشے جا کیں گے؟ ای لیے کہا:

﴿ وَمَا طَلَمُهُمُ اللّٰهُ وَلَكِنُ أَنْفُسُهُمْ يَكُظُلِمُونَ ﴾ (العران: ١١٤) ''اللّٰدے ان پرظلم نیس کیا، بیا پی جا توں پہ خوظلم کرتے ہیں'' اس میں اصول بیہ بے کہ آ دمی کس تیسرے بندے کا مذکرہ کرتا ہی چھوڑ وے۔

### نبيت سے بچاؤ كے طريقے:

ادراس میں ایک جمیب بات ہے کہ جس طرح غیبت کرنا کیرہ گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی کیرہ گناہ ہے۔ اب اگر کرنے والے نہیں ہوں گئے سفنے والے بھی نہیں ہوں سے اس سے نہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ٹاپندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ بند نہیں کر تیں تو آپ آرام سے کہ دیکھے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ اور اگر محسوں کرتے ہیں کہ اگر ایسا کہیں کے تو النا یہ بھی ٹاراض ہوجائے گا تو علانے لکھا کہ جس کی غیبت کی جارتی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات کر دیں۔ اگر آپ غیبت سفنے والیوں میں نہیں ہوں سنے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی تو آپ غیبت سفنے والیوں میں نہیں ہوں سے کوئی آپ بات اس کے بارے میں کر دی تو آپ غیبت سفنے والیوں میں نہیں ہوں کے کوئیکہ آپ نے تر دید کروی۔

بالفرض مثلاً كى كى بدى فيبت كى گئ اور آپ كاول كهدد ا به كه باتي تو لي كر رئى ہے۔ تو آپ جواب بيل كہتى ہيں كہ بوتو بدى ذہين ، يا الى بى كو كى خوبى بيان كر وكى ، ہے تو بدى ذہين ، يا الى بى كو كى خوبى بيان كر وكى ، ہے تو بدى ذہين ، يا الى بى كو كى خوبى بيان كر في جملہ كهدد يا تو آپ سنے والوں بيں شامل خيس دہيں كو برائى محفظ كاس كى فيبت ايك فقرے كے ساتھ ختم ہوجائے كى ، آپ بر وبال نہيں ۔ آپ كهيں كہ ہے تو برائى محمد ار ، ہے تو برائى بين الى ا، آپ نے تو ديكھا بائى ہے تو ديكھا بائى بائى كى ہے تو برائى محمد ار ، ہے تو برائى كى اكى تو برائى كى الى بائى كى الى تو برائى كى الى تو ديكھا بائى بائى كى بائى كى بيان كرنے ہے الى بائى كرنے ہے تو برائى بيان كرنے ہے تا ہے تى كو كى نہ كو كى الى خوبى مائى بيان كرنے ہے تا ہ

ایک میر مجی صورت ہے غیبت سے نیجنے کی کہ کمی نے کس کے بارے میں بہت کی کھی نے کس کے بارے میں بہت کی کھی کی کہ کمی نے کسی باری کسی کے کہا، آپ کہتے بین کہ تی حقیقت حال تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ویسے جاری نظر بیں تو اچھا آ دی ہے۔اچھا آپ کا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ تو ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اس کا روہ و جائے اور اس ردی وجہ ہے آ پ غیبت سننے والوں میں شامل نیس ہوں گے۔

اور غیبت سننے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آ دمی کسی شیرے قریب جانے سے ڈر تا ہے۔ کیوں ڈر تا ہے؟ پینہ ہے کہ بدمیرے سکتے پڑجائے گا۔ای طرح جس بندے کی غیبت کی جاری ہے یہ بندہ قیامت کے دن کتے پڑجائے گا، ٹیکیوں پر مسلط کردیا جائے گا۔ادر جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کاحق باتی رہے گا۔

## صالحين كاشعار:

اور بیہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے ہیں کہ وہ غیبت سے بہت دور رہے تھے۔ ایک لفظ زبان پہ ایسائیس لاتے تھے جوکس کے لیے ناگواری کا سبب 3 JAwy 1888 8 (20) 18 8 8 8 1 1 1 1 2 4 4

بندجتی کراگرکی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ مونا ہے قواس کی پیٹے بیچے اس کو مونا بھی فیٹ سے کے لوگ مونا بھی اراض ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات کرکے کہتے ہیں کہ دوہ جو محت مندا دی ہے۔ اس لیے کہ محت مند کا انقلان کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ اتن احتیاط کرتے ہے گفت وشنید میں کہ موٹے آدی کو بات کرتے ہوئے میں کرتے ہوئے کی بات کرتے ہوئے کو کا ایک بات کرتے ہوئے کو کی ایک بات کر کی ہوئی کی خودی نی کی دی۔

### الحربراه راست معافى ندموسكة وازال كاصورت:

۔۔۔۔۔اوراگرایے اوکوں کی نیبت کی جود نیاش سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ علانے
اس کا ہمی طل کھا، فرمایا: ایک توان کی بخشش کی مفقرت کی دھا کیں کرواور دوسران کی
طرف سے پچھے مال بیسہ اللہ تعالی کی راہ بی فرج کرواور دل بی بیزیت کرو کہ اللہ!
اس صدقہ کا تواب اپنی رست سے اپنے ضل سے انتافر ماوینا کہ تیاست کے دن جتنے
حن ما تھے والے ہوں کے ان کے لیے بیٹو اب کائی ہوجائے۔ تو پچھے نہ پچھے اللہ تعالی
کے راستے ہیں بھی فرج کرے معجم بی مدرسے ہیں، نیک غربا ہیں اور اس نیت
سے کرے کہ اس کا ثواب اللہ تعالی قیاست کے دن حق والوں کو جن کے حقوق میں
نے دیے جی ان کو دلوائے۔ اور آنکو وہ کے لیے فیست سے جی تو بہرکے۔۔

نے دیے جی ان کو دلوائے۔ اور آنکو وہ کے لیے فیست سے جی تو بہرکے۔۔

ے .....اگر جن کی فیبت ہو چکی اور ان تک پکٹی ٹیس ہو سکی تو پھراس کا بھی بھی طریقہ ہے۔ مثلاً ایک مرد نے ہمائے کی ایک مورت کی فیبت کی ، اب اس سے معافی بھی ٹیس ما تک سکا ، مورت نے مرد کی فیبت کی دواس سے معافی بھی ٹیس ما تک سکتی ، یاوہ آئون فوت مرجم یا یا دور جلا حمیا ، یا اگر معافی بھی ما تکنا میا ہیں تکر اس کو تلاش مجی ٹیس کر JAN 1888 (20) (20) (20) (20) (20)

سکتے۔ان سب صورتوں کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ دھائیں مائٹیں، انشدان کے درجات کو بڑھائیں۔آپ کی دھاؤں کی ویزے اگر انشداس کے درجات کو بڑھائیں محرتو تیاست کے دن دہ آپ کے حقوق معاف کردےگا۔

حضرت شیلی نے حقوق کیسے معاف کرائے؟

یکی کے حقق کا بر جدس پر ہونا کوئی معمولی بات نیک ہوتی۔ جب بیادا کرنے

پڑتے ہیں تو پھر پید چانا ہے۔ حضرت جبلی میں بیٹیا نہا وقد کے طائے کے بادشاہ اور حاکم
خے۔ اللہ تعالی نے ان کوتو ہے کی تو نیٹی وی تو دنیا کی بادشاہت سے ان کا ول اچاہ ہو
گیااور وہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کی تمنا کے رصفرت جدید بغدا وی میں بیٹیا کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جدید بغدا وی نے انہیں کہا کہ دیکھیں! اللہ کی
ولایت کی تعت اس وقت تک نہیں ل سکتی جب تک لوگوں کے حقوق بندے پر باتی

نہاوند کے علاقے کے قریب پنجے، اب ان کوا صاس ہوا کہ میں جہاں جا کم بن كرر باءاب من وبال كے لوگوں سے معانی مائلنے جار باہوں \_ جیسے بی شہر میں واخل موت، چندنو جوان کھڑے تنے ، انہوں نے دیکے لیا۔ کہنے گئے: یہی وہینٹل کیس ہے جو با دشاہ تھا،اب اس نے بادشاہت چیوڑ دی۔سوایک نے پکڑا، دوسرے نے بال تھینچ، تیسرے نے کپڑے۔ انہوں نے وہ گت بنائی کہ الا مان والحفیظ۔ جب جان چھوٹی تو اب پہلے کے پاس مجے ،کمی نے معاف کردیا،کمی نے اپنے دل کی مجڑ اس نکانی مکی نے مار پیٹ کر لی مکسی نے کہا: اچھا میں تب معاف کروں کا کہ اتنی دیر دعوب میں کھڑے رہو۔ کسی نے کیا کہ بی میرے گھر کی دیوار تقبیر ہورہی ہے تم مزد درول کے ساتھ اتنے ون مزد دری کروتب معاف کر دن گا۔ تین سال لگ مجئے ان لوگوں سے ان کے حقوق کی معانی ما تکتے ہیں۔ جولوگ فوت ہو مجئے تھے، ان کے ور ٹا تھے ان ہے بھی معانی ما تکی جتی کہ تمن سال میں کوئی بند والیانہ تعاان کے ذہن میں کہ جس کا انہوں نے حق دینا ہو۔اس کے بعد مصرت جنید بغدا دی کے یاس آکتو چندونوں کی تو جہات نے ان کو عفرت ثبلی بنادیا۔

اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بین تعت کے تو بیٹھیں اور اپنی فہرسیں ہنائیں۔ایک دن گے دو دن آگیں جتنے دن آگیں۔سوچیں! میں نے نمس کس کی غیبتیں کیس ،کس کس کے حقوق پا مال کیے ،کس کو دینا ہے کس کا بوجو میرے سر پر ہے ، ہماری تفصیل آکھیں اور اس سے معافی مائٹیں۔ جب اس سے ہم جان چیڑ الیس مے تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف ہم دوڑے ہوئے جا کیں مے۔ یہ پاؤں کی زنچریں جیں ، یہ آ مے چائییں دینتی پھنے ہوتے ہیں۔

## ناحق تحجورت رتبدابدال مين ركاوت:

حقوق العباو کا کتناا ٹر ہوتا ہے،ابراہیم بن اوھم میں یہ سرویوں کی لمی رات مسجد میں آئے بفلیں پڑھ پڑھ کرتھک گئے ،بسرنہیں تھا،صف بچھی ہوئی تھی توصف کے کنارے برسوئے اور لیٹنا شروع کر ویا اورا بنے او برصف کو لیپیٹ لیا۔صف کے اندر لیٹے پڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اغدرایک روشنی ہوئی اور یکھ بروے منور چېرے والے نوگ اندر واخل ہوئے اور انہوں نے اپنی محفل لگائی، اپنا طقہ لگایا۔ جب بھوآ ہیں میں بات چیت کرنے گھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی غیر بھی نظر آتا ہے۔ تو جوان کا امیر تھا کہنے لگا: ہاں بیادهم کا بچہ پڑا ہے اور ہیں وئی بننا جا ہتا ہےا در ریے کیے ولی بن مکتا ہے جب کہ اس نے فلاں بندے کی تھجور کو بغیراجازت کے اٹھا کر کھایا ہوا ہے، یہ کیے ولی بن سکتا ہے؟ یہ کہ کریلے گئے۔ ا براجهم اوهم مُشاطية فرمات بين كه مجھے خيال آيا كه او بوابيس نے تعجورين خريدي تحيين، جب چلنے لگا تو ایک مجوریاؤں کے قریب مری بزی تھی میں نے گمان کر لیا کہ میرے جھے سے گری ہے حالا تکہ وہ تو د کان دار کے جھے میں ہے گری تھی تو اس طرح تھجور کھا لینے سے میں کسی کی چیز بغیر اجازت استعال کرنے کے گناد سے مرتکب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگلادن ہوا میں نے جا کراس ہے معانی ما تک لی، جیسے ہی میں نے معانی مانکی ،اللہ رب العزت نے ای ونت مجھے ابدال کا رتبہ عطا فر ما دیا۔ ایک تھجور کھانے کی وجہ ایدال کا جور تبدیلنا تھا وہ رک گیا۔

## بلااجازت مٹی لینے کاو ہال:

ا کیے صاحب فوت ہوئے ، کمی نے خواب میں دیکھا ، کہا: سنایے کیا بنا ؟اس

کا عبیات کا کیا ہتا ول؟ ایک کام ایسا جس کو میں معمولی سجھتا قبا نگر سرور د گارنے اس سر

نے کہا کہ کیا بتاوں؟ ایک کام ایسا جس کو میں سعمولی سجھتا تھا گر پروردگار نے اس پر میری پکڑ کر دی۔ اس نے کہا: وہ کیا ؟ اس نے کہا: میں اپنے گھر میں اپنی حاجت ضرور یہ سے فارغ ہوتا تھا، بیت الخلاسے باہر تکا تھا تو اپنے ہاتھ کو دھونے کے لیے مجھے ٹی کن ضرورت ہوتی تھی، اس زمانے میں صابی نہیں ہوتے تھے، مٹی سے ہاتھ دھو لینے تھے، کہنے گئے کہ میں ہمسائے کی دیوار کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کرمٹی لینا تھا اور میں نے اس سے اجازت نہیں کی تھی۔ مجھے سے کہا گیا کہ تو بغیر اجازت ہمسائے کی دیوار سے مٹی کیوں لینا تھا؟ ہم تمہارے اس ہاتھ کو مزادیں تھے، اب میرے ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا ہوں ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا ہوں ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا ہوں ہاتھ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی تکلیف پورے جسم میں محسوس کرتا ہوں ہاتھ کو جانا جاتا ہے کہتم ہمسائے کی دیوار کی مٹی بغیرا جازت کے کیوں لینے تھے؟

#### فقیها بواللیث *سمر قندی کا تقو*ی:

نقیبہ ابوالیت سمرقندی سفر پر نظی تو جتنا ان کا سامان تھا تو ان ہے چار گنازیا وہ سامان ٹھا تو ان ہے چار گنازیا وہ سامان ٹی کے ڈھیلے تھے۔ کس نے کہا کہ حضرت! اتنا آپ کا سامان نہیں جقنا مٹی کے ڈھیلے ہیں ، ان کا کیا کریں گے؟ تو فر مایا: طبارت کے لیے لینے پڑیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی آ دمی کی اجازت کے بغیراس کے کھیت میں سے مٹی کا ایک ڈھیلہ بھی لے لول ۔ حالا نکد نوے سے اجازت بل جاتی گرتھوئی اور چیز ہے، اتن احتیاط!

اورہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر بیں بیٹھتے ہیں، پید نہیں کدھر کا معاملہ کدھر اور کہاں کی بات کہاں پہنچاد ہے ہیں؟ ایک ذرا چھیڑ ہے گار دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ ایسے گلگا ہے جیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں زبان لگلی اور بات کرٹی شروع۔ جیسی کرٹی ولی مجرٹی نہ مانے تو کر کے دکھیے جنت بھی ہے دوز ش مھی ہے نہ مانے تو مرکے دکھیے

ALL SALL SECTIONS CONTROL OF THE

دیکھیں آج جو کچھ کردیں ہیں کل اس کا جواب دینا ہوگا، ای لیے فرمایا: ﴿ وَلَا یَهُ تُعَبُّ بِعُضَکُمْ بِعُضَّا ﴾ (جمرات:۱۲) ''تم میں سے ایک دوسرے کی قبیت شرکرے''

تاشكرى سے الله كى دورق

اورایک ناشکری۔اللہ رسے حزت نے جو بھی تعنیں دی ہوئی ہیں ان کاشکراوا
کریں ان پر راضی رہیں۔سیدنا موئی علیہ ان کی قوم نے یو چھا کہ اے اللہ کے
نی اجمیل کینے بہتہ جلے گا کہ اللہ ہم سے راضی سے یا ناراش؟ تو وہ طور پر حاضر ہوئے
اور سوال یو چھا، فر مایا: میر کے لیم! جا کرامت کو بتا دو کہ تم اپنے دلوں میں جھا تک کے
دیکھو!اگر تم اپنے دل میں جھ سے راضی ہوتو میں تم سے راضی ہوں،اگر تہیں جھے سے
شکایت ہے تو جھے تم سے شکایت ہے۔ اور آج دیکھوتو ہم میں سے ہر بندے کو شکایت یہ
قرال کہ جمیں میدندیا وہ نددیا۔

اس کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دینا میں جن بندوں کوتھوڑا رزق دیں مے اور وہ بندہ اس تعوڑے رزق پر اللہ سے رامنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے تعوڑے عملوں پر رامنی ہو جائے گا۔ تو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر رامنی ہو گیا تھا میں جیرے تھوڑے عملوں پر رامنی ہو جاؤں گا۔

## اوقات كونه بھوليں:

تو ہم اللدرب العزت كا شكر بيا واكيا كريں اور ايك چيزيا ور كھيں! اللہ تعالیٰ كی عظمتوں كو يا در كھيں اور اپنی اوقات كو نہ بھوليں۔ بيا تيں كب ہوتی ہيں؟ جب بندہ 8 A. DE 338 (40) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838 (20) 838

ا پی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب اپی اوقات کو بھول جاتا ہے تو تب یہ باتیں کرتا ہے اورا سے نہیں پہتے کہ بیں جو زبان ہے الیمی بات نکال رہا ہوں اگر اس کا وبال میرے اوپر پڑا تو ہے گا کیا؟ قرآن عظیم الشان:

﴿ إِنَّ النَّهُ النَّاسُ إِنَّهَا بِغُهِكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ ﴾ (ين ٢٣٠) "إيا أَيُّهُ النَّاسُ إِنَّهَا بِغُهِكُمْ عَلَى الْفُسِكُمْ ﴾ (ين ٢٣٠)

جوگناہ کرتے ہواس کا وبال ای پرلوٹا ہے۔ کسی کا سیجھٹیس برا کررہے ہوتے۔ اپنے ہی آپ کوعذاب کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اپنے اوپر \_ برد ابول نہ بولیس کے انڈرب العزت کو برد ابول بردائی ٹاپسند ہوتا ہے۔

ناشكرى كاعبرتناك انجام:

آپ کوای آفیسر کی بات سناؤل، کوشی خریدی، قریب مجد تھی ، فجر کی اذان بوگی، آکیکس آفیسر کی بات سناؤل، کوشی خریدی، قریب مجد تھی ، فجر کی اذان بیکر میں نددیا کرو!

ہوگی، آکیکس گئی۔ اگلے دن مؤذن کو بلا کر کہد دیا کہ فجر کی اذان بیکر میں نددیا کرو!

ہیری نیند میں ظلی آتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وات تہیں دیکن آتا ہو گئی آزان کی آزاز سن کے بی مجد میں آتے ہیں نماز بوٹھنے۔ آپ بھی جلدی اٹھ جا کیں تو صبح کی سیر کیا کریں۔ کہنے لگا: میرے آگے باتی برنا آتا ہیں باتی برنا تا ہے ہو بخبر دار جو تو نے اذان دی۔ اس نے اسکے دن مجراذان دے دی۔ اب جب اس کی طرف سے پکڑ ازان نہیں ویٹی۔ اب جب اس نے تھیٹر مارا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، ہاتھ نہیں لکھ سے ، دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔ وہ جو آیہ نی آتی تھی رشوت کی ادر پید نہیں کیا کیا ، وہ ختم ہو والوں نے چھٹی کرا دی۔ وہ جو آیہ نی آتی تھی رشوت کی ادر پید نہیں کیا کیا ، وہ ختم ہو والوں نے چھٹی کرا دی۔ جب گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر دفت ہوی کو جلی کی

سنا تا۔ بیوی بیچاری خدمت کرتی ، کھا تا کھلاتی ، کیڑے بدلواتی ، کیا کیا کرتی لیکن ادھر سے گالیاں سنتی ۔ کچھ عرصے کے بعد شک آئی، اس نے کہا: اچھا میں تو اپنے میکے جا ری ہوں۔ بھائی کوخطالکھا کہ میں اس دنت بےسہارہ ہوں آپ جمھے اپنے پاس لے جا کمیں۔ بھائی لینے آگیا،اس نے بچوں کولیاا در چلی گئے۔اس دوران اس پر دوسرا فالج کا الیک ہوا۔ دونوں ٹائگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب زندہ لاش نہ ہاتھ ملتے ہیں ، نہ ٹانگیں ہلتی ہیں ، بھائی کے گھر بیٹے گیا۔ اب کون کیے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ بی سکتا ہے، نہانی ضرور مات کے لیے ہاتھ ہلاسکتا ہے۔ کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے؟ کون کیڑے بدلوائے؟ بھائی کے بیوی بیچ بھی چندون میں ننگ آ گئے؟ کہ جی ہم ہے تو نہیں ہوتا ہی کام ۔ پھر ایک دن کمی بات يريد بھائي كى بيوى سے بھى ناراض ہو كيا۔كوئى سخت بات كهددى اس كى زيان قا بومیں نمیں تھی۔ جب اس کوکوئی گالی دے دی ٹا تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرارشتہ بوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گرمیوں کا موسم ، غصے میں آ کر جاریا گی اٹھائی اور با ہرسڑک کے کنارے ڈال دیا۔اب نو دس بجسوري كى ذرادهوپ موكى تو پسيندآ رېاہ،اب بياس كى، بھوك كى، كھايا پيا كچھ نہیں تھا۔اب رور ہاہے کہ کوئی مجھے کھانے کو پچھودے دے۔اگلے دن ہے فاقہ تھا، ا یک آ دمی نے گزرتے ہوئے دوروپے دیے ،اس نے کہا: میں دوروپے نہیں لیتا مجھے تورد ٹی دے، بھوک کی ہے۔اس نے جا کردوٹی لائی۔اس نے کہا: لے کھالے۔اس نے کہا کہ میرے ہاتھ بی کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا: میرے یاس اتنا وقت نہیں میں تو جار ہا ہوں۔ بھررور ہاہے، منت ساجت کرر ہاہے کہ مجھے روٹی کھلا دے، اس نے کہا: میرے باس وفت نہیں ہے میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا: پھررو ئی مجھے پکڑا A JAnter SECONOMIC OFFICE S

جب انسان الله رب العزت كي نعتوں كى ناشكرى كرتا ہے تو پر دردگا داس كا يہ حشر كرتے ہيں، اپني اوقات كو بند و بحول جاتا ہے۔ زبان جلانى آسان ، جواب دينا مشكل كام يہ بچيس كے بتم دنيا ميں ميرى نعتوں كا كياشكرا واكرتے رہے؟ آج وقت ہے سيح معنوں ہيں انسان ہنے كا ، اپني اوقات كو يا دكر نے كا ، جتنى غيبتيں كيس ان كى فهر ست بنا كران سب سے معانى ما تك ليس اب يہ ہوك آج دوركر ليجي ، ايسانہ ہوكہ يہ چراخ زندگي كل ہوجائے اور ہم حق والوں كے ہم ان ميں قيامت كے دن بھش جا كيں ۔ ناشكرى اور بروردگارى ۔

اورآج تولوگ اللہ رب العزت كاشكرا دانييں كرتے ۔ ہم ميں سے كتے ہيں كہ جن كى زبان سے بے افتيار نظے الحمد لللہ ، اللہ سب تعريفی آب كے ليے ہيں ۔ اتنا حن كى زبان سے بے افتيار نظے الحمد لللہ ، اللہ سب تعریفی آب کے لیے ہیں ۔ اتنا کہر آپ نے مجھے دیا كہ میں تو اس قابل نہيں تھا ، ہم اللہ تعالی كے شكر گزار بندے بنيں عبادات كريں اورا ہے رب كومنا كيں ۔

# عبرت انگيز واقعه:

حضرت مولانا بدرعالم مُرَيَّظِیْ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے تین بندے متے ، ان میں ایک آ دمی برص کا مریض تفا ، سفید داغ متے اس کے چیرے پر۔ ایک آ دمی آیا ، اس نے کہا: کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بی آپ دیکھتے ہیں میں برص کا مریش ہوں، میری شکل بد صورت ہے کہ کوئی میرے پاس بیشنا لیند نہیں کرتا ، کوئی میرے پاس بیشنا لیند نہیں کرتا ، کوئی سید ھے منہ بات نہیں کرتا ، رزق تلک ہے، پریشان ہوں۔اس نے وعا کر دی ،اللہ تعالیٰ نے اسے اونٹی دی ،اونٹی کی نسل آئی بیوسی کہ وہ وقت کا امیر آ دمی بن گیا اور اس کی برس کی نیا میں ختم ہوگئ ، اللہ نے خوبصورت جسم اور خوبصورت شکل عطا فر ما دی۔

دوسرے کے پاس گئے ، اس کے سر پر بال نہیں تھے جس کی وجہ ہے اس کی شخصیت الی تھے جس کی وجہ ہے اس کی شخصیت الی تقیمی کہ لوگ و کیمنے تھے تھے تو نداق کرتے تھے ، اور رزق کی بھی تھی تھی ہیں۔ اس نے چھا: کیا حال ہے؟ کہنے لگا: بیس کیا بتاؤں ہر ایک سے بنسی نداق سنتا ہوں اور در در کی شوکریں کھا تا ہوں ، کوئی کام نہیں آتا۔ اس نے دعا کر دی ، اللہ تعالیٰ نے اسے گائے دی اور گائے کی اتن سل بڑھی کہ دو ہوا امیر آدی بن گیا۔

تیسرے کے پاس گیا، وہ اندھا تھا۔ ہو چھا: کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بی کیا بناؤں بیں تو اندھا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا تا پھر تا ہوں، یا نگرا پھر تا ہوں۔ اس نے دعا کردی، اللہ تعالیٰ نے اس کوآ تکھیں بھی دے دیں اور اس کوا یک بکری دے دی اور بکری کی نسل آتی بیڑھی کہ بڑے دیوڑوں کا مالک اور امیر شخص بن تھیا۔

کی سال گرر مے ، یہ بینوں آ دی اپنے وقت کے نواب کہلائے لگ مے ۔ ان کی بیویاں ، نیچ ، فاعمان ، دوست احباب علاقے کے چو بدری بن مجے نواب اپنی عمی زعر گی گزارر ہے بین کہ دو آ دی پہلے کے پاس آ بااور کہنے لگا کہ دیکھوا بیس ایک مغلس اور نادار ہوں ، آپ کے پاس کی نیس تھا ، اللہ نے آپ کوسب کھے دے دیا اب آپ اس بی اس بی میں اب آپ اس بی میں اور تا دارہوں ، آپ کے بھی دے دیں ۔ اب اس نے جب بیسنا تو ضعے بیس آ میا ، کہنے اللہ بیس کے بیا تو کہنے جبتا آتے کہنے جبتا ہے کہنے جبتا ہے کہنے جبتا ہے کہنے جبتا

Contract Con

ہے کہ میرے پاس پی نہیں تھا۔ نکل جا بیان سے! جب اس نے اس کوگا لی نکالی تو اس نے کہا کہ اچھاتم جیسے تھے نا اللہ تنہیں ویسے ہی کر دے۔ چنانچہ وہ برص کی بیاری بھی آھٹی اور سارا مال بھی ضائع ہوگیا۔

دوسرے کے پاس مجے کہ میں ایک نادار غریب ہوں اللہ کے نام پر سوال کرتا
ہوں، آپ کے پاس مجے نیس تھا، آپ کو اللہ تعالی نے سب پچھودیا۔ اس میں ہے آپ
پچھے بھی دے دیں۔ اس نے کہا کہ فغول لوگ آجاتے ہیں ما نگنے کے لیے، میال
یہ بین نے محنت سے کمائی کی ہے اور میرا دمائے اتنا ہے کہ لوگ بچھ سے فیلے کر واقے
ہیں، میں نے فلاں پرنس میں اتنا کمایا، فلاں فیملہ کیا اتنا ملا امیال
فون بیسنے کی کمائی ہے تم کیسے کہتے ہو کہ پچھنیں تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا جیسے تھے اللہ
حمیدیں وہائی کر دے۔ اس کے بال غائب ہو مجے اور وہ آدی بھی اپنے مال سے
محروم ہوگیا۔

اس کے بعد یہ تیسرے کے پاس کیا۔ اس نے جا کر کہا کہ میں غریب ہوں،
مفلس ہوں، اللہ کے نام پر ما تک ہوں۔ ایک وقت تھا، آپ کے پاس چھ بھی تیس تھا،
اب اللہ تعالی نے آپ کوسپ چھ دیا جھے بھی چھ دے دیجے نے آپ جھے بیں جھے بی اس
نے منہ سے یہ الفاظ کے اس وقت وہ آدی کھڑ اہوا اور اس نے اس سے کہا کہ اے
بھائی اتم بالکل کے کہتے ہو، ایک ایسا وقت تھا کہ ہی اندھا تھا، جھے پھے نظر نوس آتا تھا،
ہیں تو در درکی شوکریں کھا تا تھا، لوگوں کے پاس دامن چھیلاتا، بھیک ما تک تھا اور
ماتھ ہوئے کلووں کو کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے آکر
و حادی، پروردگار نے جھے بینائی ہی دی، پروردگار نے جھے دز ق بھی دیا۔ تم اللہ کا
تام پر ما تک دے ہو، دونوں پھاڑ وں کے درمیان جٹنی کمریاں چر رہی ہیں سیسب

تمہارے لیے جیں پہننی چاہوبمرے مولی کے نام پر لےلو۔اس نے کہا: مبارک ہو شی تو فرشند ہوں، دو بندول نے اپنی اصلیت کو بھلا دیااس لیےان سے بیٹونیس واپس لے لی تنئیں جا اللہ تیرے مال میں اور پر کمتیں عطا فر ماوے۔ یہ بندہ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ اپسرآ دفی گزراہے۔

#### نعتوں کی قدر:

توجوا بی اوقات کو با در کمتا ہے ، اللہ تعالی کی نعتوں کی قدر دانی کرتا ہے ، مجراللہ تعالى نعتول من بركتس دية بيراء مان! تواين اولا دكود كم كرشكرادانيس كرتي، بازار سے خرید کرلاسکتی تعی ؟ بداللہ نے ماندے بنے دیے ، کتنی خوبصورت بنی دی! تیرے آگھیوں کی مصندک، تیرے دل کاسکون ، بن مائٹے بختے اولا ددے دی۔ان کو بھی تو دیکھوجن کی اولا دنیس ہوتی۔سب کھے ہوئے کے یا د جودان کی زندگی کے اندر مجر بھی ادای ہوتی ہے۔ ان کے بوے بوے بوے گھرسونے سونے تظرآتے ہیں کیونکہ تحيينته والملاان كي بيج كنس موتر برالله تعالى في متمتع عظيم تهت عطا فرما وي ركيا الله كاشكرا والبيس كرتى؟ الله في تحقيمت مندجهم ويا ، الله تعالى في تخفي عبت كرف والاخادىد ديا، كمر ديا ـ الله كالشكرا دائيس كرتى ، كيا بازار دل بين تيس ديكما؟ وه جوان بجال جن سےجسم سے بعض حصول سے کیڑے بھی بھٹے ہوئے ہیں اور ہاتھوں ہیں انہوں نے ایک تفکول بکڑا ہوتا ہے، مجی اس مرد کے ساسنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، مجی اس مرد کے سامنے۔ود بھی تو تمی کی بیٹی ہوگ، اسے بھی تو تسی مال نے جنا ہوگا، وہ بھی تو کی بھائی کی بہن ہوگی ،اگرو ہا تک کے کھاسکتی ہے، تیرے لیے بھی تو پہلے کیا جاسكا تفاسين الله في محرى عيست ك فيج بين كرمزت كى روفى وى، وه ماسكا موے محدے کماتی ہے، تومن بہندے کمانے یکا کر کماتی پرتی ہے۔ پر تھے ال کہتی ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھ! یہ نماز پڑھنا تجھے بوجھل لگناہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی نافذری نہ سیجھے، اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریں۔ پروردگار نے ہمیں ہماری اوقات سے بہت بڑھ کرعطا فرمایا،ہم اس قائل نہ تھے۔

اللہ تعالیٰ اگر ناپ تول کریں کہ جوتم عبادت کرتے ہو جیں اس کے مطابق رزق دول گا تو ہمیں تو دن جیں ایک مرتبہ کھانے کو نہ لیے ۔ تو انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، بڑے بول نہ بولے، کسی کی نیبت نہ کر کے اپنے لیے جہنم نہ فریدے اور جواللہ تعالیٰ کی نعتیں جیں اس کاشکر اوا کرے۔ ڈرنے والا انسان قیامت کے دن جہنم جیں نہیں ڈالا جائے گا، جوڈرنے والا انسان ہوگا، جس کے دل جیں خونب خدا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرتار ہے گا۔

﴿ وَ أَمَّا مَنْ عَافَ مَعَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَايِ 0 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولِي لِهِ (النازعات: ٣٠١٨)

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر مہر پانی فرما کیں گے۔ تو ہم بندے ہیں، بندے بن کرر ہیں۔ گندے بن کے رہیں سے تو پر ور د گار نمٹنا بھی جانبے ہیں، فرماتے ہیں:

> ﴿ إِنَّ بَطُفَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (البروج:١٢) '' تيرے رب کی پکڑ ہوی شدید ہے''

اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ قرمائے اور ہمارے دل کی گند کیوں کو دور کر کے ہمیں انسانوں والی زندگی گز ارنے کی توفیق عطا فرمادے۔

وَ أَخِرُونَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِ الْحَلُومِينَ

# مٹی اپنی صفات کے آئینے میں

الْحَهُدُ اللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعُلَا:

فَأَعُودُ اللهِ مِنَ الشَّيْطِلِ الرَّجِيْدِ وَيِشْ اللَّهُ الْوَحِنْ الرَّحِهُ مِ وَهُمْ اللَّهُ الْمَالِي مِنَ الشَّيْطِلِ الرَّجِيْدِ وَيِشْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيَّنَ مِنَ النَّهُ وَلَهُ يَكُنُ شَيْنًا مِد كُورًا وَ إِنَّا حَلَقُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُورِدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### انسان مٹی سے بنا:

انهان دنیایس الله رب العزت كانا به اس كا طیفه اوراس كی صفات كا مظیر اتم به الله دب العزت نے اسے مٹی سے بنایا قرآن مجید بی فر مایا:

(الفق عَلَق عَلَق الله مِن طِیْن لَّاذِب ﴾ (الفق الا)

" ہم نے اسے محکق ہوگی مٹی سے پیدا کیا''
تو مٹی سے خیرا شایا گیا ، اس لیے خاک ہماری بنیا د ہے۔ ہم خاک الاصل ہیں ،
تاری الاصل نہیں ہیں ۔

شبیطان آگ ہے بنا: شیطان کواللہ تعالیٰ نے آگ ہے بنایا۔ ر المالية المنظمة الم

شیطان کو تھم ملاکہ آ دم علیہ السلام کی طرف بجدہ کروٹو جمتیں نکالے لگا۔ کہتا ہے: ﴿ اَنَّا خَدْدُ مِنْدُ ﴾ '' میں اس سے بہتر ہوں'' ﴿ حَلَقْتُنَدِی مِن نَارٍ وَ حَلَقْتَهُ مِن طِینِ ﴾ (س:۲۷) '' جھے آگ سے بنایا گیااورائے تی سے بنایا گیا''

خاک میں آگ کی نسبت فائدے زیادہ:

بیاس کی خام خیالی تھی۔ خاک بیں فائدے زیادہ بیں بہذبیت آئے ہے۔ آگ میں اور خاک بیں بنیادی فرق ہے۔ آگ ہر نفع دینے والی یا نقصان دینے والی چیز کو جلا دیتی ہے ، بیآگ کی فطرت ہے۔ گھر بیس آگ گے گی تو اس میں ایتھے برے کی تیز نیس ہوتی ،سب کوجلا دے گی۔

اگرآپ فورکری تو انسان مٹی کے بغیر زندہ نہیں روسکا آگ کے بغیر زندہ رہ اسکا آگ کے بغیر زندہ رہ اسکا ہے۔ اب دیکھیں کتے جاندار ہیں پرندے ہیں، چرندے ہیں، پانی کی تلوق، ان کو آگ کی مفرورت ہے آگ کی ؟ گائے کو کیا مفرورت ہے آگ کی ؟ گائے کو کیا مفرورت ہے آگ کی ؟ گائے کو کیا مفرورت ہے آگ کی ؟ ماری زندگی ان کو ضرورت ہی نہیں۔ ان کے لیے خوراک زمین ہے آگ کی ؟ ماری زندگی اور زندگی گر رجاتی ہے ۔ تو اگر آگ نہ بھی ہوتو زمین ہے تو اگر آگ نہ بھی ہوتو انسان نے اسکان زمین کے اور زندہ روسکا ہے لیکن آگر زمین نہ ہوآگ ہی آگ ہوتو انسان نے اسکان شہیں ہمائے۔

ہر چیزا پی اصل کی طرف اوٹی ہے: توجارے مشائخ نے قربایا: " كُلُّ شَى عِيدُ جِعُ اِلىٰ أَصْلِهِ " " هرچيزَ ابني اصل كي طرف او تق ہے"

تو ابلیس کہاں لوٹا؟ جہنم کی آگ ہیں۔ انسان کو جائے کہ وہ مٹی کی طرف لوٹے کیونکہ مٹی اس کی اصل ہے۔ ضاہری طور پر تو مٹی کی طرف سب نہیں لوٹے ، ایک ون آئے گا جب موت آئے گی توسب مٹی کی طرف لوئیں گے۔

### مسلمانوں اور ہندؤں کی تدفین میں فرق:

سے بہلا جرم، انسانی تاریخ کا سب سے بہلا جرم، انسانی تاریخ کا سب سے بہلا جرم، انسانی تاریخ کا سب سے بہلا جرم، انسانی تقد داور جو سب بناوہ عورت بنی ،حسد بنا۔ ایک کو دوس سے حسد بندا ہوا کہ جیں اگراس کولل سب بناوہ عورت بنی ،حسد بنا۔ ایک کو دوس سے حسد بندا ہوا کہ جی اگراس کولل کردوں تو اس کی بیوی میری بیوی بن جائے گی۔حسد بری بلا ہے۔ اب قبل تو کر بہنا، سبحہ نیس گئی تھی کہاں ؟ تو انتہ رب انعزت نے ایک سبحہ نیس گئی تھی کہاں ؟ تو انتہ رب انعزت نے ایک کو سے کو بیجا کہاں ؟ تو انتہ رب انعزت نے ایک کو سے کو بیجا کہاں کو بیجا کہاں ہوں تا ہی چوری سے اس پرمٹی ور کے اس پرمٹی دوسرا کواجھیں گیا۔ تب کہنے لگا :

﴿ يُوَيُلُتُنَى أَعَجَزُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هَٰذَا الْغُرَابِ ﴾ (المائدة: ٣) " أَلِي بَلا كُت إِكِيامِن اس كوے سے بھی عاجز بول"

اس نے جب انسان مرتا ہے،اس کوئی میں چھپایا جاتا ہے۔اب یہاں اسلام کاهن دیکھیے کہ انسان کواپٹی اصل کی طرف لٹایا۔ ہندواز مسیں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کوجلا دیا جاتا ہے۔جلاٹا تو اس کواصل سے ملاٹا ٹیس ہے بلکہ اس کی بیوی جو جوان العربھی ہوتی ہے اس کوہمی اپنے خاوند کی اس جِمّا میں زندہ جل جاٹا پڑتا ہے۔ اس کوئی ہوتا کہتے ہیں۔ بیاسلام کاحس جمال ہے کہ اس کے احکام عقل کوہمی بھے ہیں ( 12 C - 14 C ) ( 12 C ) ( 12

آتے ہیں اور باتی خداہب میں کئی الی چیزیں ہیں جوعقل میں نیس آتی ۔ تو مٹی میں وفت اسلام کو فضیلت حاصل ہے وفت کرنا افضل ہے ۔ دوسرے خداہب بر۔ وصرے خداہب بر۔

مٹی کی صفات کواپنا کیں:

تو خاک ہماری اصل ہے اور ہم نے اصل کی طرف لوٹا ہے۔ کتنا ہی کوئی ہوا ہوہ ملکہ کا پاوشاہ ہو، جب ہمی وہ مرتا ہے لاکے مٹی میں فن کردیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی اصل کو یا ور کھنا چاہیے۔ مٹی ہیں ، مٹی میں جانا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے مرنے سے بہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نے مرنے سے بہلے علاقو اپنی اصل میں جانا ہے مرنے سے بہلے علی اصل کی طرف لوٹیں۔ کیا مطلب؟ کے ذمین کی مٹی جیسی صفات اپنے اندر بیدا میں ان اس کی طرف لوٹی میں جا روس صفات ہیں۔ جس انسان میں میرچا روس صفات بیدا ہو جا کی وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے بہ چار صفات اس بندے کو اللہ سے طاوح تی ہیں۔

ىپلى صفت (چھىيا نا اور ڈھانىچا

سب سے پہلی صفت کہ مٹی جہم کو چھیاتی ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے بند مرنے والے بند مرنے والے بند کو مٹی چھیالی ہے۔ مرنے کے بعد مرنے والے بند کو مٹی چھیالیتی ہے، تو کو یامٹی کے اندر بھی ستر پوٹی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی ستر پوٹی کی صفت بدد تی ہوتی جا کہ جہال دو بندول میں بندوں میں ڈراس کو تی نارافسکی ہوئی ، ایک دوسرے کے عیوں کو شؤلتے میں گھے

1 14 Capally (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003) 3 (2003)

ہوتے ہیں۔اس کی اچھا نیوں کو بھی برائیاں بنا کے پیش کریں گے۔

#### رحمة بنيل زحت ندبنيل:

ہمیں میہ جاہیے کہ ہم دور ان کے لیے رحمت بن کر وہیں مذخمت بن کر مہ رہیں۔ پکھیلوگ ہوتے ہیں جوالڈ کے بندوں کے لیے ، دبال جان بن جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا مشکل ، ہروہ ، کالڑائی جھڑا۔ چھوٹی چھوٹی بات پرسینگ ٹیس ساتے ۔ دوطلیا ہے کیو کہ ٹل کر رہ لیں ، تیس جھڑا ہوگا۔ چند معلمات سے کیو کہ ٹل کے ری لیں ..... ہیں کے جھڑے۔ چند بھا بیوں سے کیو کہ ٹل کے رہ لیں ..... آئیں کے جھڑے۔ چندانیا توں سے کیو برکیل کے رہ لیں .... آئیں کے

## ني مَايِنْقِا كَاخْلَق:

جوانیان اعظے اخلاق دالا ہوتا ہے، وہ اسپنے آپ کوالیے خوش خلتی والا بناتا ہے کردوسروں کواس سے بیار ہوجاتا ہے۔ نی علیدالسلام ش بیا خلاق حسنہ موجود تھے، ایسے اخلاق کردن موہ کیتے تھے۔

ایک بیودی بدنی کے ساتھ نی طبطال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نیت بیتی کہ جی آپ کو تکلیف پہنچا دی گا ، و و دول گا۔ مہمان آکر ظہرا کہ تی ش مہمان ہول آپ کا نی علیہ السلام نے قربال کہ رہو۔ اب رات کو جب اس کو کھانا فیش کیا گیا تو اس نے ان کھایا، ان کھایا کہ معلوم نیس کتوں کے برابر کھالیا، نیت بیتی کہ سے کی اس نے ان کھایا، ان کھایا کہ معلوم نیس کتوں کے برابر کھالیا، نیت بیتی کہ سے کی اس کے کہ اب اور پی خیس تو سی کھوں گا کہ آپ تو مہمانوں کا اکرام نیس کرتے ، مہمان کو عن نیس کھلا سکتے ۔ وہ آیا ہی اس نیت سے تھا کہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کی شان کہ فی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کی کہ دو کھا کھا ہے تھے۔ وہ آیا ہی اس نیس اللہ نے اللہ کی برکت دی کہ وہ کھا کھا ہے تھے۔

سی اکھانا ختم نہ ہوا۔ نی خاری اے اسے سلادیا۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ جب
اس نے کھایا اتنا زیادہ تو رات کواس کے پیٹ ٹی درد ہوا، برہضی سے اور وہ ایسا
نامعقول تھا کہ اس نے اس بستر کے اندر پا خانہ کر دیا اور ضبح سویرے اٹھتے ہی منہ
اند هیرے بی چلا میا۔ نی خاری ایس کے اندر پا خانہ کر دیا اور ضبح سویرے اٹھتے ہی منہ
اند هیرے بی چلا میا۔ نی خاری ایس کا ایک اجائے کہ کی مہمان کی خبرلوں تو
دیکھا کہ کمرے بی بدیو ہے آپ می ایس کے اور اور فرمایا کہ بی اور کو بلانے کی
بجائے کہ پانی لاؤاسے صاف کرد: آپ نے ارادہ فرمایا کہ بی اسے دھودیتا ہوں
تاکہ کی بندے کو بھی اس انسان کی اس خلطی کا پند نہ چلے ۔ نی علیدالسلام کی ستاری
ویکھیے اندائی خانہ کواطلاع دی، نہ کسی گھر کی نوکر: نی یا ہا تھری کو بنا یا اور نہ کسی نیچ کو
جبلی کے لیے بلایا ، ارادہ فرمالیا کہ بی اس کوخود دھودیتا ہوں۔

چنانچہ نی الطخانے پانی بحرااوراس بستر کوخود دھونے گئے۔ وہ جوجار ہا تھااس کو خیال آیا کہ دات کوسوتے ہوئے جسم سے پیچہ چیزیں نگال کے رکھی تھیں وہ تو وہیں بھول آیا۔ اب اس کو پریشانی بھی ہوئی کہ اب میں جاؤن گا تو اب تک ان کو پیچہ پلل چکا ہوگا۔ سوچنا ہے اچھاجا تا ہوں ، ویکھا ہوں میر سے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آیا تو ویکھا کہ نبی قابلاً اس وقت اس گندگی کوساف فر ارہے ہیں۔ بجائے اس کہ آپ نا راض ہوتے ، آپ اس کو جملائے ، اس کو پھیج بتاتے ، آپ نے اس کو دیکھے بی فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھے بی فرمایا کہ آپ نے رہت سے تو ہیں ، طبیعت تو نھیک ہے، ؟ وہ بردا جران ہوا کہ بجائے ناراض ہونے کے الٹا میری خیریت دریا ہت کررہے ہیں۔ کوہ برا جران ہوا کہ بجائے ناراض ہونے کے الٹا میری خیریت دریا ہت کررہے ہیں اور جانے لگا کہ بی میری پھو گئی ہوں ، اس نے لیس اور جانے لگا۔ بوچھتا ہے : بی اس خود بی دھورہے ہیں کی اور کوئیس بلایا۔ فرمایا: ہی ٹیس جا ہتا کہ ایک عمل ہوا اور آس کا علم کمی دوسرے کوہو۔ اس کے ول شی تہاری نفرت آسے ، جب اس نے دیکھا اس کا علم کمی دوسرے کوہو۔ اس کے ول شی تہاری نفرت آسے ، جب اس نے دیکھا

3 12 6 Carmies (2003) (2003) (2003) (2003) (2003)

کداسلام ایبا دین ہے تو ای وقت اس کے دل پراٹر ہوا اور کہنے لگا کہ بیس نے بھی اپنی طرف سے گندگی کی انتہا کی حراآ پ باطن کی گند گیوں کو دھونے والے ہیں۔ اب آپ جھے کلمہ پڑھا دیجیے اور جھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجے۔

#### جاري حالت:

اب اگر تصورش موجیل کہ بید داقعد اگر جارے ساتھ بیش آتا ہم کیا کرتے؟
فرض کروکدایک کمرے جی چند طلبارہ رہے ہوتے بیاری کی وجہ سے کی کے ساتھ بیا
بات ہوتی کدان کے گیڑ سے پا خاند کی وجہ سے خراب ہوجاتے ،ہم ناک چڑ حالیے ،
ہم اس کو کہتے : دفعہ ہوجا وَاجِلَے جاوَ اس کمرے سے ۔ اور بیزیں پند کہ ہم بھی اس
کندگی سے روزاند فارغ ہوتے ہیں ۔ ہم معلوم نیس اس کی اس بات کو کہاں کہاں
کندگی سے روزاند فارغ ہوتے ہیں ۔ ہم معلوم نیس اس کی اس بات کو کہاں کہاں
کنڈلی سے روزاند فارغ ہوتے ہیں ۔ ہم معلوم نیس اور سوچیں کہ درمیان میں
کنٹون ہے ۔ تو ہم اپنا عمل دیکھیں اور نبی خاری کا کامل دیکھیں اور سوچیں کہ درمیان میں
کنٹا فرق ہے ۔ ہم تو لوگوں کی اچھائیوں کو برائیاں بنا کے بوش کرتے پھرتے ہیں اور
کس کی برائی ہاتھ آتا جائے تو پھر کیائی مزد! تو چھپانا اللہ تھائی کی صفت ہے ۔ فرمایا:

﴿ تَحَمَّلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

'' کرتم اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے اُپنے آپ کومزین کرو'' اوراللہ تعالیٰ کا علق کیا ہے؟ کہ وہ ستاری فرماتی ہیں چھیاتے ہیں۔ ایک بزرگ

فرماتے تھے: اے دوست اجس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پردردگار کی ستاری تعریف کی کوچمیایا۔

#### فقدكامستله:

تومنی کی پہل مغت کہ بدچھیاتی ہے ستر کو چھیاتی ہے۔ ای لیے نقبانے لکھا کہ

اگر کوئی آ دی دشمنوں میں کھرجائے اور دشمن اس کو بے لہاس کر و بے قر نماز تو اس کو پھر

ہمی پڑھنی ہے۔ لیکن پورے بدن پر کوئی کپڑ انہیں، قریب کوئی درخت نہیں کہ پنے

ملیں، اب یہ کیا کرے؟ اب وضوکر نا ہے تو مٹی سے چیم کرے کہ یہ جسم کو پاک کرتی

ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ التحیات کی شکل ہیں بیٹے جائے اور اپنے گروا تن مٹی انمشی کرلے کہ دہ ستر کو چھپائے، اب یہ ضمن نماز اوا کرسکتا ہے۔ تو مٹی کو دیکھیے کہ انسان کو چھیاتی ہے۔

اور پائی نہ لے قوانسان وضو کیے کرتا ہے؟ تیم کرتا ہے۔ تو مٹی گویا پاک کرتی ہے۔ مٹی کی جوامل تھی ،اس نے انسان کے صدت کوا شالیا ، دھودیا۔ ہم بھی بیصفات اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسروں کے بیبوں کی دھوئیں ،ان کو چھپا کیں ،ان کو مطا کیں ،
ان کی اصلاح کریں۔ اس لیے وہ لوگ جواپئی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں ،
دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں ، اللہ رب العزت کو ہوے پہندیدہ ہوتے ہیں۔ تو میں کے جیاتی ہے۔

# دوسری صفت (تیولیت

دوسری صفت مٹی کی صفات جس سے بیہ ہے کہ اس بیس تعولیت کا خاصہ موجود ہے۔ پائی ڈالو بیجڈب کر لے گی، بیقول کر لے گی۔ جو چیز اس کے اوپر گرے اسے جذب کر لیتی ہے۔ تو مٹی کے اندر قبولیت کا مادہ ہے۔ اللہ کرے بیصفت ہمارے اندر مجمی پیدا ہوجائے۔

# آج طبائع میں قبولیت کی کی ہے:

آج مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں میں قبولیت کا مادہ نہیں ہوتا۔ ایک بات کو سمجھاؤ، بتاؤ، سمجھتے ہی نہیں۔ یا سنتے جیں تو ایک کان سے من کر دوسرے سے نکال دیتے جیں لیس سے س نہیں ہوتے۔

زمین مبد نہ جدد گل محمہ

اید آوی تھا،اس کانام گل محرتھا۔ بیٹھ گیا، بیٹے کانام بی نیس لیتا تھا۔ کس نے کہا

ریمنی بہت دیر ہوگئ ہے اب ہلوہی ہی۔اس نے کہا: زیمن ہلی ہے تو بل جائے گل

محرنیس ہاں۔ آج ہم بھی وہی گل محر بنے ہوئے ہیں، سمجھانے والے بلتے ہیں تو بل
جائیں ہم سیجھے والوں میں نہیں ہیں۔ طبیعت بن جاتی ہے، طبیعتوں کو بد لنے کے لیے
تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اصلاح کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تھم بنایا جائے ، کوئی
طریقہ کاروضع کیا جائے ، کوئی اصول بنایا جائے تو تخالفت کریں گے۔ یا تو ظاہر میں
مالانے کریں مے، اگر ظاہر میں نہیں کرتے تو باطن میں تو ضرور کریں گے،اندراندر
کریں گے۔ انسان در حقیقت پابند یوں کو برداشت کرنیس پاتا، اور جو برداشت کریس ہوتی ، با تمی سفتے رہتے ہیں،
تا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو قبولیت کی صلاحیت نہیں ہوتی ، با تمی سفتے رہتے ہیں،
اینے او بران کولا گوئیس کرتے۔

اب ایک ادارے کی بچیاں یامعلمات، ان کوکہیں یہ چیز سنت کے مطابق بول کرو! سنت کے مطابق ایسے کرو، تو کیاسوفیصداڑ کیال اس کوفوراً قبول کر لیتی ہیں، نیس اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب ہوتی ہیں، نیک بخت ہوتی ہیں وہ فوراً اس کو قبول کر لیتی ہیں کہ فائدہ تو میرا ہے۔ کئی ایسی ہوتی ہیں جو من کے بھی سُن ہوجاتی ہیں۔ من ہوجانا سجھتے ہیں تا اپاؤں من ہوگیا، پچھ کرنہیں سکتا۔ بازومن ہوگیا تو پچھ کر نہیں سکتا۔ تو کچھے بچیاں جومن من کے من ہوجاتی ہیں ، قبولیت کا مادہ نہیں ہوتا۔

### صحابه كرام رُئَالَيْنُ كَاخَلَق:

صحابہ کرام بڑنگائی ہرونت اپنے آپ پرنظر رکھتے تھے، اگر کوئی ان کا دوست، بھائی ان کی کسی بات کی نشاند ہی کر دیتا تو وہ اس سے خوش ہوتے تھے اور دہ اسے اپنا محسن سجھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت علی ڈائٹڑ کا قول ہے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی جھے آ کر بتائے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں؟ کیا کیا غلطیاں ہیں؟ کمیاں کوتا ہیاں ہیں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔

آج تو تو بہ خاوند بول کو پھینیں کہرسکتا، پنہ ہوتا ہے کہ ذراسی کوئی بات سمجھادی

بچوں کی خیر نہیں۔ آج کل کی ماؤں کا خصہ نکلتا ہے بچوں پر، خاوند نے کوئی بات سمجھا

دی، معصوم بچے بچارے بٹ رہے ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پر بیوی اپنے خاوند کوکوئی

بات نہیں کر سکتی ، بچاری اندر بی اندر گھلتی رہتی ہے۔ اپنے ول کی بات ، ول کا حال

اپنے خاوند کوئیوں کہ سکتی ، سننے کا مادہ بی نہیں۔ تجو لیت ہے بی نہیں کہ ہم کسی بات کو

سنیں اور اچھی ہوتو استدابیا کیں۔ ہم بیجھتے ہیں جوہم ہیں ، بس جوسوج ہماری ہے ، وہ

بس تھیک ہے۔ قبولیت کا مادہ نہیں ہے۔ زیین کے اندر ، مٹی کے اندر قبولیت کی
صلاحیت ہے۔

# مٹی پر پھول کی خوشبو کا اثر:

سجان اللَّه ﷺ سعدی مِینید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا تو میں نے مٹی دیکھی۔ پہلے زمانے میں جب صابن ابھی نہیں بناتھا تو لوگ مٹی سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے۔ہم نے اپنے برول کوریکھا کہ بیت الخلاسے قارخ ہوکر نکلتے تھے تو مٹی سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے۔وہ قرباتے ہیں کہ میں نے اس میں ایک مٹی ریکھی جس میں سے خوشیوا ربی تھی ۔

بدو محقتم تو مختی یا عبری که از بوۓ دل آویز تو مستم

''میں نے اس سے پوچھا کداے ٹی تو مشک ہے یا عبر ہے، کہ تیری خوشیو سے تو میرا دل معطر ہو گیا ، مست ہو گیا۔''

ال في آكے سے جواب ديا كرتى:

مگفتا من محلے نا چیز پودم و لیکن مرتے یا محل نفستم مغیرہوں ریکن شرور میں ایک بھول کی مو

" على تو ناچيزمنى مول، ليكن على مدتول على ايك چول كى موت على رى مول"

باغ کی مٹی تھی، پیول اس پرآ کر گرا۔اب پیول کے گرنے سے کیونکہ زیمن عل قبولیت ہے، زیمن نے اس کی خوشبوکو جذب کرلیااور مٹی شخ سعدی کے ہاتھ آئی۔ یمال ہم نشین در من اثر کرد و گرنہ من جال خاکم کہ ہستم

''میرے یادے جمال نے میرے اوپر اثر پیدا کر دیا در ندمیری حقیقت کیا میں تومٹی بی ہوں۔''

تو بھی مٹی بٹس قبولیت ہواور وہ آچی سفات کو اپنے اندر قبول کر لے اور ہم انسان ہوکراچی صفات کوقبول ندکرین تو پیسو چنے کا مقام ہے۔ CX LET SHIP TO THE TOTAL OF THE

#### ساعت کی اہمیت:

اس لیے نی کاپٹیا نے محابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی۔ درود درود ((اسمعواد اَ اَطِهموا))

'' کہ جوتم جوسنو گے اس کے او پڑمل کرو گے''

اطاعت کرد کے اور داقعی میے چھوٹی چیز نہیں ہے۔ شروع شروع میں ایک طالب علم ہونے کے تاطعے میہ بات مجھ میں نہیں آئی تھی کہ بیراتنی بڑی بات ہے کہ اس پر بیعت لی تی واب بھھ نیں آتا ہے کہ مب ہے مشکل کام مہی ہے۔

(( إسمَعُوا وَ أَطِيعُواً))

<sup>د د</sup>سنوا دراس برثمل پیرا بهوجاؤ''

اس لیے دعاما نگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہننے والوں میں سے بناوے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں من رہے ہوتے ہیں مگر نہیں من رہے ہوتے۔ ظاہر میں من رہے ہوتے ہیں ، حقیقت میں نہیں من رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کفار کے یا رہے میں قرماتے میں :

﴿ وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ (الأنفال:٢٣) '' اگر الله تعالیٰ ان کے ساتھ خبر کا ارادہ کرتا تو انہیں سفنے کی صلاحیت عطا ''

سنتے ہی ٹیمِں اور جنتیوں کی صفات میں ایک اعلیٰ صفت۔ ﴿ اَلَّیٰ اِیْنَ یَسْتَعِعُونَ الْقُولَ وَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ ﴾ (الزمر:۸۱) '' وہ لوگ جو بات کو سنتے میں اورا چھے انداز ہے اس پڑمل کرتے ہیں'' انہان اپنے علم کا بہت ساحصہ دیکھ کرحاصل کرتا ہے باسن کرحاصل کرتا ہے۔ ( CONTRACTOR OF THE OF

اس لیے تحدثین میں سائے حدیث پاک کا سننا بیا نتہائی اہم بات ہے۔ حتی کہ اگر کسی
کا والد ہوا محدث ہے اور اس محدث نے اپنی زندگی میں ہزاروں احادیث سنیں اور
ایک جگہ ان کو بیجا کیا واپنی وفات کے وفت لوگوں کی موجودگ میں وہ کتاب اپنے جئے
کو دے دی اور گواہی بھی دی کہ بیٹا بیرحدیثیں جن کو میں نے سنا اور ان کو محفوظ کیا
آپ کو دیتا ہوں اور وہ فوت ہو گیا تو محدثین کے نز ویک حدیث کی سند کا سلسلہ منقطع
ہو گیا۔ اب وہ بیٹا اس کتاب میں سے حدیث کی روایت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو
کیا ہوگا کہ راویوں کا جوسلسلہ ہوگا وہ یہاں آگر منقطع ہوجائے گا۔ کیوں؟ اس نے سنا
منہیں ۔ تو سنتا اتنا انہیت رکھتا ہے۔

# نفس کی بہت دھرمی سننے میں رکاوٹ بنتی ہے:

تو جہاں اور دعا کیں مانگتی ہیں بید عامجی مانگا کریں: اے اللہ! ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم خیر کی کوئی بھی بات میں اس پر ہم فوراعمل کرنے والے بیس ۔ ہمارائنس رکاوٹ نہ ہے: ہماری ہٹ دھرمی رکاوٹ نہ سے ، ہماری ضدر کاوٹ نہ ہے ، ہماری 'انا' رکاوٹ نہ ہے اور جب بندے نے خیرکی بات مانٹ نہیں ہوتی تو خیر سے محروم ہو صانا ہے۔۔۔

ایک بچے نے ہاں ہے کہا کہ ای جس نے شرط نگائی ہے۔ کیا؟ کہ فرگوش کی تین ٹائٹس ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم نے تو غلا شرط لگائی بتم پیے ہار پیٹھو گے۔ کہتا ہے: ای ہاروں گا تو تب جب بیس مانوں گا، مانٹا ی نہیں، کہتا رہوں گا کہ تین ہوتی ہیں۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ مانے ہیں نہیں، ایک بات جوخود ہمارے سامنے ہے ہے ہے کرای کو Justify ( ٹابت ) کرنے میں گے رہتے ہیں کہ جی بیا لیے تی ہے۔ تو بھائی! اجھے انسان کے اندر قبوئیت کا مادہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے زیمن کے اندر مٹی کے اندر قبولیت کا مادہ رکھا ہے۔

# تیسری صفت (نشوونمادینا**)**

ایک تیسری مفت مٹی ٹی ہے ہے کہ وہ اپنے اندر آنے والی ہر چیز کونشونما دین ہے۔ موس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے کان ٹیس کوئی خبر کی بات پڑجائے تو موس اس خبر کی بات کونشونما دیتا ہے۔ اس پر ایتھے طریقے ہے ٹس کرتا ہے، اسکو دوسروں کو بتا تا ہے، اس کوس کراپی زعرگی کو بدائا ہے، اپنے بیبوں کو بدائا ہے۔ توج مٹی ٹیں ڈالا سیا تو دیکھواس نے ہے بھل پھول فکلے۔ ہم بھی ای طرح اپنے مشائح کی ، اسا تذہ کی ، یووں کی ، باتوں کوسنی اور س کراس پھل جیرا ہوں تا کہ ہمارے اعررہ اسے موسے اخلاق کے پھل پھول فکل آئیں۔ ہم بھی خبر کی باتوں کو اپنے اندر تشونما پانے کا سوتع ویں۔

بیمعنمون اتنا وسی ہے کہ اس ایک مغت پرمستقل ایک بیان ہوسکا ہے لیکن مسلسل سفر کی وجہ سے آج طبیعت ساتھ فیل دے رہی، اگر چہدل ساتھ دے دہا ہے، تو دل کے ساتھ دینے پر بیس بچھ باتیں آپ کی غدمت ہیں عرض کرسکا ہوں۔

# چوشمی صفت (تواضع (عاجزی)

ز بین کے اندر چوشی خاصیت ہے کہ اس بیس عابر ی ہے۔سب ای زین پر جواتوں سے ای دین پر جواتوں سے چاتوں سے چاتوں سے جواتوں سے چاتوں سے چاتوں سے چاتوں سے چاتوں سے چاتوں سے چاتوں سے جاتوں سے جاتوں ہے۔

انہیں کوزندورہے کے لیے نغزا کیں مہیا کرتی ہے۔

انسان کاعمل دیموخود کیا کررہا ہے؟ اپنا چیٹاب پا خانہ بھی زمین میں ہی کرتا ہے، اور مٹی کیا کرری ہے کہ اس پیٹاب پا خانے کو پھر پھل پھول بھا کر انسان کو پھر والی لٹاری ہے۔ تواضع دیکھیے اور حسنِ خلق دیکھیے!! کاش ہمارے اندر بھی یہ تواضع آجائے۔ یہ تواضع اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے۔ شیطان میں ''میں'' محتی اور سید ٹا آدم بیا تیا میں تواضع تھی۔ زمین کے اندر بھی تواضع ہے۔

زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانیا آسان ہو کر

جوز شن کی طرح بچے جاتا ہے اللہ کی رحمتیں آسان کی مانداس کو ڈھانپ کیتی میں۔ہم بھی اپنے اندر عاجز کی پیدا کریں سب سے زیادہ عاجز کی نی پڑھا کے اندر تھی ان سے بیر صفت پھر صحابہ اٹھا گڑھ نے پائی اور بیر چلتی چلتی علاحق کے نصیب میں آئی۔ آج بھی جن میں اچھی صفات ہوتی ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔

### منجه مجابدات سفر:

بیتواصول ہے تا کہ جس تہنی ہیں زیادہ پھول گئے ہوتے ہیں، پھل لگا ہوتا ہے وہ تہنی دوسروں کی نسبت زیادہ پھی ہوتی ہے۔ اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ ای طرح جو انسان بھکے گا اس کو اللہ تعالی استے اخلاق کے پھل پھول لگائے گا۔ حضرت خواجہ عبدالما لک معدیقی مجولات ہارے واوا پیر خاندوال شریف والے، ایک مرتبہ انڈیا کا سفر کردہ ہے تھے۔ پسونڈہ ایک جگھتی ، وہاں سے چلے کی دوسری جگہ جانا تھا۔ فریاتے ہیں کہ بیل کہ میں اکیلاتھا، پردیس تھا اور اسکیے سفر کردہا تھا۔ اب لوگ تو بھی سجھتے ہیں کہ بی میں ایکلاتھا، پردیس تھا اور اسکیے سفر کردہا تھا۔ اب لوگ تو بھی سجھتے ہیں کہ بی میں ماہ جہ بین کہ نہ بینا

ا پئی مرضی کا ، ندسونا اپنی مرضی کا ، ندا رام اپنی مرضی کا ، دوسر دل کے ہاتھوں میں ہوتے میں ۔کسی نے دن کے دو پر وگرام رکھے ، تو کسی نے دن کے سات پر وگرام رکھے ، بخار ہے تو بھی پر وگرام کر و ، نیند کا نقاضا ہے تو بھی پر وگرام کرو۔

الله كى شان! جب يهال سے امريكہ جاتے جيں ناتو د ماں جا كرنيند كا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب بہاں اور کیلفور نیا کے درمیان ۱۳ کھنے کا فرق ہے۔ بہاں جب دن کے بارہ بچتے ہیں تو وہاں رات کے بارہ ہوتے ہیں اور وہاں رات کے بارہ جب بجتے ہیں تو یہاں ون کے بارہ۔اب جسم کو تو نہیں پنہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، توجم کا تو اپناایک سائکل بنا ہوتا ہے کہ ہر پندرہ سولہ تھنٹے کے بعد سات آتھ تھنٹے یا یا نچ چو تھنٹے اسے نیند جا ہیں۔اب جسم کے ب وہ پندرہ سولہ تھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو نیندآتی ہے، اور ادھر جا گئے کا دفت ۔ چنانچہ وہاں جا کرانسان رات کو جا گتا ہے اور دن کا سوتا ہے۔ اور ہمارے سارے کام ون کے تو ڈاکٹر لوگ اس کو جیٹ لیک کہتے ہیں کدی یہ جیٹ لیک ہا اور وہ کہتے ہیں کدبی بدایک ہفتے میں جا کے اتر تا ہے۔اس لیے جولوگ یہاں سفر کر کے دہاں جاتے ہیں ناءوہ ایک ہفتہ دن میں سوئے ہوتے ہیں۔ را توں کو نیندنیس آتی اور دن میں آگھ نہیں کھلتی، بہ طبیعت کا ا یک حصہ ہے۔اب اللہ کی شان دیکھو اجس بندے کے پاس ہو ہی ایک ہفتہ اس ایک ہفتے میں اے ہر کام سیٹنا ہے اور اتنا اسبا سفر کرے جو گیا تولوگوں کی توقعات ہوتی ہیں۔ جماعت میں بمییوں سیئنز وں نوٹک ہیں ، ہرایک نے اپنے ذاتی معاملات کے لئے بھی وقت مانگنا ہے اور اوار ۔۔ کے لئے بھی وقت ویتا ہے تو ون رات اتنی عمر دفیت کہ پوہیں مھنے میں ہے اور سنے بھی ایے لیے نکل نہیں یاتے ہو دوسر ابندہ تو سجعتا ہے کہ موجیں ہیں،جس پر بیتی ہے پہداس کو چلتا ہے۔ بیان اللہ تعالی کی رحمت

ہے، یہ جارے مشارکنے کی دعائیں ہیں ،اس میں اس عاجز کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ مشارکنے کی دعائیں ہیں کہ جن کی دعاؤں کےصدیقے ان کی امانت کولوگوں تک پہنچانے کے لیےاللہ نے قبول فرمالیا ہے۔

تو بات چل رہی تھی عاجزی اور انکساری کی۔خواجہ عبد المالک صدیقی میشند اکیلے تھے بتو اکیلے ہے بات دوسری طرف نکل گئی کہ زندگی میں اکیلے سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت! ایک مرتبہ ابو ذہبی ہے والیس آر ہے تھے تو حضرت نے فرمایا: جو بوجھ میرے سریر ہے وہ بوجھ تھارے سریز بیس ہے، بھھ سنہ تیاست کے دن بوجھا حائے گا:

﴿ فَلَقَسْنَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (الامراف: ٢) "اور البته بم ضرور بالضرور بوچيس مح جن كي ظرف أنس البيها اور ضرور بالضرور بوچيس مح ان كوجنهيس بهيجا"

قرآن مجیدی میآیت بادر کھیں۔نون تقیار کا سیند سرکا تاکید ہے گیے آتا ہے۔ کہ ہم ضرور بالعرور بوچیس محان سے بنن کی طرف مورس کو بھیجا کیا کہ کہا تم نے بات كوسف كاحق اداكيا تھا ، تبول كيا تھا يائيس؟ اور پيغام پائھانے والوں ہے بھی پوچس كے كرتم ہے بھا كرتے ہوں ہے جھى اور پيغام پائھا م بہنچا يا كرنيس؟ تو قيامت كورن پيرمر بيرسب كھڑ ہے ہوں كے مر يووں ہے ہو تھا جائے گا كہ جو خيركى بات تبهار ہے ہ نے كئى تقى من كرعمل كيا تھا يائيس ؟ جواب و ہے گا تو جان جھوٹے گی ۔ اور پيروں ہے ہو چھا جائے گا كہ تہميں جو خيركى فعت وى گئى تقى اے پہنچانے كاحق اواكيا تھا كرنيس؟ تو ہمار ہے حصرت نے جو خيركى فعت وى گئى تقى اسے بانچانے كاحق اواكيا تھا كرنيس؟ تو ہمار سے حصرت نے فرمايا كہ قرآن مجيدكى ہے آ بت مجھے چين ہے بيٹھے نہيں ويتى ۔

حضرت کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ دوائی بڑی با قاعدگی ہے وقت پر لیے تھے۔ تو حضرت مرشد عالم بین ایک بڑے صاحبزادے حضرت مرشد عالم بین ایک بڑے ساری زندگی تو آپ نے اپناخیال شدر کھا اب آپ کو گلر کی ہو گلی ہے تو حضرت فرمانے کے اب آپ کو گلر کی ہے تو دیکھو کیسے پابندی سے دوائی لیسے ہیں۔ تو حضرت فرمانے کے کہ بینے اللہ کی تم جھے اپنی جان شروع سے بی عزیز تھی اس لیے ہیں نے ساری زندگی اپنی جان مشقت میں زندگی اپنی جان مشقت میں رکھی تا کہ اپنی جان مشقت میں مرکبی تا کہ اپنی جان کو تریز ہوتی جان کو تریز ہوتی ہے ان کو تریز ہوتی ہے مذابوں سے بیا سکوں۔ ان اللہ دالوں کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے تریز ہوتی ہے گلے جان کو تو جو ٹی مشقتوں میں ڈال کر جمیشہ جمیشہ کی مشقتوں سے بیا لیتے ہیں۔

# مجلدارشاخ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے:

تو خیرعبدالما لک معد بی میشد جارہے تھے، فرماتے ہیں کہ بھوک بھی تھی ہو لُک مقی اور تھا بھی اکیلا۔ تو انڈر تعالیٰ کی شان دیکھیں کدراستے ہیں ایک چھوٹی می ہیری تھی ۔ ہوئی تھی۔ کئی تو ہیری کے بڑے درخت ہوتے ہیں ، کئی چھوٹی می ہیریاں ہوتی ہیں۔ پیوند کی ہیریاں وہ زمین پر ہی تھیل جاتی ہیں ، آ دی زمین پر کھڑا ہو کران کا ٹھل تو ڑسکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھی نے جب اسے دیکھا تو وہ بیروں سے لدی ہوئی اور ہوئ بھی خوب گی ہوئی تنقی ۔ تو میں نے اسے اللہ کی رحمت سمجھاا در میں نے کہا کہ جلو میں بیر کھا لیتا ہوں۔ جب میں بیر کھانے لگا تو اس کے بیر بوی خوشبو والے، بوے اچھے ذائقے والے ادر ہیر ہی بیرنظر آتے تھے، بیتے تھوڑے اور بیر زیادہ۔ کہنے ملکے کہ میرے ول میں خیال پیدا ہوا کہا ہے اللہ! یہ بیری چھوٹی می ہے اور تونے میں کو کتا مچل دیا! بیسوچ کر مجھےا پناخیال آیا اے اللہ! میں تیراچھوٹا سابندہ ہوں تواس بیری کی طرح مجھے بھی اچھے پھل ہے نواز دے۔ کہنے گئے کہ میں بیر بھی کھار یا تھا اور کھز ا ہوا روبھی رہا تھا اردعا ئیں بھی ما تگ رہا تھا: اے اللہ! پیچیوٹی سی بیری، اے آپ نے پھل سے اتنا بھردیا کہ خالی جگہ نظر نہیں آتی ،اے مالک! مجھے بھی اچھی صفات ہے بھر دیکتے۔ مجھے نیک یا کیزہ لوگول کے تعلق ہے، سریدین ہے، مجردیجے۔ بیٹھے بھی ا چھا پھل عطا کردیجے، میں دعا کی مانگرار ہا۔ وہ فریاتے ہیں کدوہ قبولیت کا وقت تقا، الله تعالى كوميري وعالينداً تني بينا نچه الكلے گاؤں جب پينيا تو وو بيس ہوئيں، ا يك تو پورا گاؤل سارا كا سارا جوتها، و وسلسله مين داخل جوا، زندگيال بدر آنش \_ اور دومراان میں سے ایک عالم ایسے تھے جواہتے وقت کے قطب ہے ، ستنے رہے ول بن سن من الله على كالله في محصابيها بيل عطا كرديا.

سیقو لوگ سیجھتے ہیں تا کہ اورتی فلاں شخ سے مریدین جلدی ایست ہوجاتے ہیں، پرسی محبت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے تبجد کی دعا کیں ، مشارکخ کی دے کی معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے راستہ ہموار قرما دیتے ہیں۔ بیدولوں نے مود ہے کی کے بس میں نہیں ہوتے ، میہ شدا کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب جاہتے ہیں دلون کو کھول دیتے ہیں۔

# تواضع مجری و نیض ہے:

توبات پیل ری تھی کہ انسان اپنے اندرتو اضع بیدا کرے۔ کسی شاعر نے کہا: ۔۔
جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
صراحی سر تگوں ہوکر بھرا کرتی ہے بیانہ
صراحی جب پیائے کو بھرتی ہے تو اے گردن جھکانی پڑتی ہے۔ اک طرح اگر
کوئی استاد جیا ہے کہ میں اپنے شاگر دکو علم کے نورے بھروں ، اجھے اخلاق ہے بھروں
تواے بھی اپنی گردن اللہ کے صفور جھکائی ہوتی ہے۔

اور کسی نے اسی مضمون کو دوسرے انداز سے باعدھا ۔ تو اضع کا طریقہ سکھ لو لوگو صراحی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور چھکی جاتی ہے گردن بھی

صراحی جتنی گردن جھکاتی ہے اتنا فیض جاری ہوتا ہے۔تو معلوم ہوا کہ بندہ جتنا اپنے رب کے حضور جھکتا ہے ،اللہ تعالی اتنا اس کا فیض اور آ سے پھیلاتے ہیں۔تو ہم تو اضع سیکھیں ، عابزی اورا کلساری سیکھیں۔

### " میں " كومٹا تا پڑتا ہے:

میں اور تکبر سے بجیس ، اس میں کو مار نا پڑتا ہے۔ اور 'میں' تو مث کے دائت ہے جلدی مٹے یا دہر ہے۔ بعضوں کی ''میں'' اللہ جلدی مٹا دیتے ہیں اور بعضوں کی''میں'' وَرادبر سے ٹنتی ہے۔ بیاجز آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی کی دفعہ کہہ چکا ہے کہ و ستو البی ''میں'' کو مٹالو، اپن ٹیس' کوتو ژلو۔ یا در کھنا جو اپنی'' میں'' کونییں تو ژاتا تو پھر اس کی'' میں'' کو پر در دگار تو ڑتے ہیں ادر جس کی'' میں'' کو C KEK SAND BEEN SON ONEW DE

پروردگار تو ڑے تو اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے۔'' میں'' کو تو ڑیں ،عاجزی وانکساری پیدا کریں ۔خواجہ غلام فرید فرما تے ہیں، شاید سارے لوگ پنجا بی نہ بیجھتے ہوں ، بیجھتے کی کوشش کریں ۔

> " بيل" كون منج نقيرا ت كى كر ك ك ت كي فزان رب دك ت جيوير چابوير لك

می کہتے ہیں کوئے کو، کوٹ کر جو باریک ہیں دیتے ہے تا اس بینے کوئے کہتے ہیں۔ ہیں۔ کی کہتے ہیں جھوٹی کو پینی کسی کو پینا ہوتو موٹا اور کسی کو پینا تو باریک پینے ہیں۔ توان کے کہنے کا مطلب میرہے کر اس ' میں'' کو پیموا ور فر را باریک کر کے پیمو۔ جب تم نے بیں کوا چھی طرح کوٹ نیا تو بھر اللہ کے فرزانے بوے ہیں پھر جیسے جی جا ہے فوٹ لو۔

توجس طرح مٹی میں تواضع ادر عاجزی کی صفت ہے انسان کے اندر یہ مفت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو ملندی عطا فر ماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خزانے لوشنے کی توفیق عطافر مائے۔

وَ أَجِرُدُعُونَا آتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيشَ

